

750

انرمين پركسيس نميشة الدآباد

1 (pt-

Sithe Water

عك است العنوى







| فهرس مفاين                             |                                                                                    |                                                          |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| المنافحة                               | معنمون ۱۹۳۳                                                                        | · ·                                                      |  |  |  |  |  |
| ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | SERATHS SHOADA  S.AIRY MOND NEWVI.                                                 | ات صنف<br>چەرۋەرىيىتى بىلىپۇ<br>دانەروت<br>ئەرادىل سىستا |  |  |  |  |  |
| ۳                                      | وطن كاراگ<br>آوازهٔ قوم                                                            | <del>*</del>                                             |  |  |  |  |  |
| 10                                     | مستربسنٹ کی مدمن میں قدم کا پینیام وفا<br>فراد قدم                                 | 6                                                        |  |  |  |  |  |
| 10<br>F1                               | قرم کے سور ماؤں کی الوداع<br>نالہ در د<br>ہم ہونگے میش ہوگا اور ہوم رول ہوگا       |                                                          |  |  |  |  |  |
| 77<br>70                               | م م بوت یک بوده مدر بوده<br>همارا وطن ول سے بیارا وطن<br>وطن کو ہم وطن ہم کو مبارک |                                                          |  |  |  |  |  |
| r4<br>r9                               | CHECKED-2009 بكول الأسراح CHECKED-2009                                             | تسمرد وم                                                 |  |  |  |  |  |
| اما                                    | ررد دل<br>نالهٔ پیسس<br>مرد دست                                                    |                                                          |  |  |  |  |  |
| ארן<br>ארן<br>ום                       | کرشن کنھیا<br>گائے<br>قومی مسرسس<br>قومی مسرسس                                     |                                                          |  |  |  |  |  |
| 04                                     | را مائن کا اہلے سین                                                                | \$2. <sup>2</sup>                                        |  |  |  |  |  |

|       | _                                   |
|-------|-------------------------------------|
| سف    | مصبول                               |
| 40    | سيروبيه دون                         |
| 4^    | المرصف الدوله كالمام بالره (لكهنتو) |
| ۷.    | حصب سوم البشن نرائن در              |
| 0     | م الم يا <i>ل كر</i> شن م كهل       |
| LA    | . بال كنگا و صرتمك                  |
| Al    | ،   گذ <b>نگا</b> پرستا د ور ما     |
| A D   | ، اقبال زائن مسله دان               |
| A4    | الشترياسس الشعرياس                  |
| 9.    | ٠ المتم ياسس                        |
| 90    | با د گار با پوگنگا پرشا دور ما      |
| 94    | بصهر جهارم غزليات وغيره             |
|       | يفسسر ينجم                          |
| 11-10 | شق تبدأ ئي كالمام مرقع عرب          |
| ء اما | مہا دیو تکو وندرینا ڈے              |
| 100   | ا يكساجوان مركه الأست               |
| 141   | طوه صبح                             |
| 14/4  | آب الكور                            |
| 146   | برسامت                              |
| 144   | کلام شفرق                           |
| 164   | ارياعيات                            |
| 14 14 | الارتذكرزن سيستجعيب                 |

مالاشعيف

بزرگوں کا وطن لکھنٹو ہے پنڈت برج نزائن چک بست سنٹ کاء میں بہ مقام فیفن آیاد پیدا ہوئے مگر چید ہی سال بعد لکھنؤ چلے آئے اور وہیں تعلیم لمائی صفاع میں کیننگ کارلج سے بی - اے کی ڈگری حامل کی اور ششاع میں قانون کاامتحان ایس کرے وکالت شروع کروی اس پیشہ میں آپ کوخاصی کا میابی مامل ہوائی اور آب کا شارلکھنٹو کے متا زوکیلوں میں تھا۔ ۱۷ر فروری تنا واع کوایک مقدم میں آپ دائے بر ملی تشریف لے گئے عدالت میں حش کی اور سد پہرکولکھنے کو شنے کے لئے اشیشن برآئے ۔ ریامی <u>میٹھے تھے</u> کہ و ماغ پر فالج گرا اور زبان بند ہوگئی ہمراہیوں<sup>نے</sup> پیرحالت دیجھکر رہل سے اُ تارکر ویٹنگ روم میں لٹنادیا ڈواکٹرا کے علاج ہوا گر سب بے سود۔ 2 بھے شام کو اعلیش ہی برانتقال کیا اور آپ کے بڑے بھا لئ-رائے صاحب پنڈٹ مہراج نرائن چک بست ایکز بکٹو آفسر-لکھنومنیوسیلی أياره بج رات كوآب كى لاش موشريس ركه كركهسنو لائ -جناب کا احسین صاحب تحشر لکھنوی نے آپ ہ*ی کے معرع سے اریخ ٹکا*لی **ہ** ان کے ہی معرع سے تاریخ بے ہمراہ عوا موت کیا ہے انہیں اجزا کا پریشاں ہونا سم المالا بھری

شاعری کا شوق آب کو بجین سے تفاشا پر بہلی غزل او برس کی عمریس کہی تھی اس ا زا دسے آب برابر شعر کہتے ہتھے ۔ اسا تذہ میں آتش ۔ فالب اور اندیں کے کلام کے ا آپ شیدا ہتے اور آب کی غزل پر آتش اور مسدس پرافیس کی تقلید کا افر نا میاں ہے خیالات نختلف ہیں گرسلاست زبان بندیش انفاظ اور شن ترکیب میں ابھیں سادہ کی بیرو می ہے آب سے شئے خیالات ضور نظم کئے گر زبان اور اسلوب ہیان سے سے مناعی کرنا تھن نہیں ماعری کا جزو منظم ہے سے مناعی کرنا تھن نہیں ماعری کا جزو مظم ہے سے سے مناعی کرنا تھن نہیں سے سناعی کرنا تھن نہیں ماعری کا جزو منظم ہے سے سناعی کرنا تھن نہیں سے سناعی کرنا تھن نہیں سے سناعری کا جرسے میں افعاظ جڑ سے تکول کے کم نہیں سے سناعری کا م ہے آتش مرصع سیار کا سے سناعری کا م ہے آتش مرصع سیار کا N.J us SHOARA

Sy Mohu Naqvi,

MEH & JAISI\*

اِن چندسطور کے لیکھنے سے میرا یہ منشا دہرگز مہیں ہے کہاُرد و شاعری کے نشوو ناکی بابت کوئی بسیط مضمون تخریر کمیا جائے جیلا حبا نے جومیری طع پندت برح مزائن کی بست کے کلام کے ولدا دہ ہیں مجصها مراركياكهان سح مجموعه كلام يرديبا جاكبهه ول اوران كے ا مراس مُين اسكے لِکھنے برآ مادہ ہوگیا ۔ بہت رتو یہ ہوتاکہ کو بی اورصاحب ہوجیت ر یادہ اس کام کے لئے مورول ہوئے پیٹرین اپنے ومتہ کیتے -حک بست صاحب کومکرٹی کیاں برس سے جانتا ہوں اور شاعر می انسانی د ندگی کا اعلیٰ میعارچو ہمیشہ و ہ اینے متر نظر رکھتے ہیں اسکی دل سے قدرکر ما ہوں - مَیں اپنی زندگی کے ان کھوں کواپنی حیات کا بہتیرون سرما نیے مجھتا ہول جنمة محجافتي اوراصلي روحاني مسترت ان كاكلام برٌ مدكر مامسل ہو ئی ہے۔ ان کے اور دوستوں کی طرح مجھکو بھی اس ا مرکا افسوس ہے کہ زیانہ نے اس شاء کواس قدر فراعنت نہیں وی ہے کہ و داس فن کی جا نب کا فی طور پر تو پکرے جیکے لئے وہ خدا داد قابلیت اپنے ساتھ لا پاہنے او جس فالمیت

میں وہ آپ بھی اپنا نظیر ہے تیست کا یہ تھیرہے اور عبیب حیرت انگیز قصّه ہے کہ بینٹرے برج نراین کا پانست اورسر محدا قبال کواس امر کی مجبوری موکر ان و ولول کی شاعرا نہ زندگی میبنیئه و کا لت کے ساتھ وابستہ رہے۔ مدالتول کی در لوزه گری میر تخلُ کا گذر کہاں۔ د دلوں میں بنجدا لمشیقین ہے لیکن ا وجو داسکے اس ا مرسے ا<del>نکار نہیں ہ</del>و سکتا کہ گزمشتہ پیس سال کے اندر ان دولوں ہاکمال شا عروں کی ایسی تصنیفات ہوئی ہیں ۔جنکوایسے شالوں کے کلام کا ہم پا بیکہنا بیجا ہندگا جبیرآر دو شا عری کو نا زیے۔ اُر دوزبان کے آئیز انٹو و نا کے گئے یہ فال نیک ہے کدا سکی فدمت کے لئے دوایے تربیت یا نته صاحب کال میسر ہو گئے جنہوں نے انگریزی زبان سے بجرین مر ما انول سے فیضیا ب ہوکر بھی اسینے وطن کے علم اورب کی معبّت کو ہا تھ سے نہیں دیا۔ اور ان کے شمالی ہند وستان کے کہموط وں کے دلول میں چوپر حوش خیالات اور پرُ در د خیز بات انکے د یا نہ میں مو ہزن رہے ان کو شاعری کا هامه بیشا کرایسی زبان میں ا داکیا ہے جسکی تقلید یا تیبع کر نا غیر مکنا سامن سے ہے۔

جیساکہ شروع میں عرفن کیا گیا ہے اس صنون کی یہ غایت تہیں ؟ کداً رووشا عرمی پرکوئی تبصرہ لِکھا جائے۔ایسے تبصرے مجھ سے زیادہ قالب

صحاب لِكُه كُنَّةُ بِين جِواسكَ لِيَّةً بِير طِي رِبُوزُ ون سَقِيمَ اور حِبْهُول كِياسَ کام کیے لئے کافی وقت دیا اور پوری د ماغ سوزی کی۔ تا ہم حیٰ خصوصیا س شاعری کی الیبی ہیں جھامنیاً ذکرکر نااس موقع پر پیجانہو گا۔ایشیا میں جواورز بانیں را بج ہیں ان کی شاعری سے آگر مقابلے کیا جائے تو یہ ما ننا پڑے گاک آر دوشاعری بہت طال کی شاعری ہے اور گو کہ اس کا طرز بهان ابتدام سندی زبان سنه بهسته زیاوه مشا به تها - لیکر . حیقدر زمانه گذر تا گیا فارسی نه بان سے انداز کلام اور **ق**وا عدعر وعن و توا فی کواس میں مہت نها و و دخل مِرْ ما کمیا بها نتک که اُر د وشا عری کی زبان ہی ایک خاص انداز کی نہیں ہوگئی بلکہ بہپت کچھ اس کے خیالات کا رنگ بھی پدیکریا رسی ہوگیا۔ س طریقه۔سیداس کو گفتے بھی بہر کیا اور ٹفتسان میں ہموا۔نفتے لوائس معثی میں ہوا کہ نعاص شعم کے مشت طرز بیان کی بنا پر گئی جس نے بہت جلد ایک صور ميزانت باركرلي اور نقصان يهري كالرشعوا كأردوك خبالات ايك دائره كي اندر محدود بوسك جملي وبيس اسك كلام برآ درو ونصنع سن إورا فيصار وه اليسي تشبيد واستعارس استنهال كرسك بيرهج وريبوسك مندوستان ك فضا میں کہیں' موڈنٹان بھبی نہ تھا۔ان میں ستعماکتر شاعروں کوخور بھی یہ محسوس ہونے لگاکہ یہ قیود ان کے خیالات وحبز مابٹ کے اخلیار میں تبرراہ

بهویته بس - اُر دو شاعری کا زیا د ه تر جفته غ<sup>ه لو</sup>ل کی صورت مین اورغز لول کی تصنیعت کے لئے جو قیو در کھے گئے ہیں وہ اُر دو شاع ول کھ ناقابل برداشت مونے لگے۔ غالب ایسا باکمال أستاد كه كياب م بفدر مثوق نهبين ظرف تنگنآغزل كي اور جائة وسعت مرك بيال كم ال مننوى كوليجيئ لواس كابهي بهي عال ہے ميترسن ور پنڈٹ و پائتنگائيم نے ا پنی بوری نوتیں اس صنعت مشاعری میں مرمت کردیں اس میں شک<sup>سے نہی</sup>ن که ان روانون متنوبول کی صنعت طرازی اورالفاظ کی عیا دوگری دلکش اور حيرت المكيزب - ليكن فنس معمون كود يكيف او نقش برآب ويا دَر مواب چۇنگەار دوكى اورنىنۇ پور كاطرنه بىيان اس قىدرىچىپ نهيى<sub>ر سى</sub>يە ا<u>سل</u>ىم ان کا ظا مری رئیگ وروغن لویهنا ایندیده معلوم مونا به کهکینال یہ ہے کہ آیا ان کو پڑھ کرکیھی کسی ول میں الوالعزم حیذ ہات بھی پیدا ہوتے ہیں یان کے خیالات کی پرواز بڑھنے والے کو کہی اس عالم کی طرف بھی لیجاتی ہے جہاں حیاتِ ابدی کی کیچہ جھلک د کھائی دیتی ہ<sup>ا</sup>و۔ایساہی تو نہیں ہے کہ ان من وعشق کے اضالوں میں کہفی یتی محبت کا ترانہ كوش زر بهو - جواب من يه كها جاسكتا بيئ كهغول اور تتنوى براة ارًدو

شاعری ختیم نهیس مرومای اوراصناف، به قی اس شاعری کے ہیں قصیدہ ن امنا ف میں سے ایک صنعت ہے۔ فارسی زیان سے گذمشہ داور مال کے شاعروں میں سے آکثر بے قصیدہ کو بی میں بیٹیا۔ نام پیدا یا ہدے اور چند گر دوشعرا نے ان کی بیروی میں کیے کوشٹ ش صرور کی ہے ار آر د و زبان میں بھی اعلیٰ پیما شیرقصید ہ نظر کیا جاوے ۔ لیکن قصیگونی کا زماندا سیانتهم ہوگیا -الیتی ظمیں موجود ہ زمانہ کے مذا ق کے خلاف ہیں اوَّل لوّاس کے انکار نہیں ہوسکتا کہ جہاں خوشا مداور اسکی وجہ سے پیجا مع سرانی کاگذر ہوگا شاعری کے اصلی جوہزنہیں کھل کے وقعی وکا طرر بیان اور بلند پر دازی خوا <sup>می کون</sup>ی ہی اعلیٰ پیا نه کی کیوں شہر پیچی شاعری ي الهاري بيته نهيل منتا - علاده بري جومبالغدا ميز تعريفيس قصيده كي وح روال ہوتی ہیں ان کواس زیاد کے خیالا سے آزادی و تحود داری ي طبع روا نهيل رکه سکته -اور شرمه پرستهان علوم و ننون عبنگی نشدا و لوكسية إلى مال المقيد سع كمر وكري سيخد - اسهداليري غيضت مرايدي بيت كرياني ومسدسول كي بندش جن تها اس وتنت كي ساد الله المية كالم الما المامة المامة

بینک ہم لوگ کطف حاسل کرتے ہیں۔ اُن کے معنا مین سوڈ وگداز میں قوب ہے ہم لوگ کطاق ہے۔ اُن کے معنا میں افلاق ہن کا قوش کا وجہ سے اغیں اخلاق ہن کا جزو ضرور ہن تا ہے۔ انسانی جذبات اوراحساس بھی نظم ہموتے ہیں اور بیتی شاعری کے اظہار کا موقعہ انمیں کا نی ہوتا ہے۔ انمیں اور دبیر کے مشہور عالم مرتبول نے اُر دوشاعری کوایسا مالا مال کردیا ہے جبکی انتہا منہیں بتا ای جا سکتی اورار دوعلم ادب کے مشیدائیوں پران کا زبر وست اثر ابتیک جاری ہے۔ بالخصوص الیے اصحاب پر جنکا نقلن لکھنڈ کی طرزمعات الشاب ہے۔ ما بھی احتا ون اُر دوشاعری پرتفصیلاً بحث کرسنے کی جہدال ہوت کے بندال ہوت کے بندال ہوت کے بندال ہوت کی مرزمعات کے بندال ہوت کے مشیدائیوں معلوم ہوتی۔

جرآرووشا عری کے نام سے مشہورہ یا جواسوقت آردوشاعری کے الم سے رائج سے زماندموجود و کے مذاق سلیم کے موافق نہیں ۔ اسوقت یسے اصحاب کی تعدا دہست کم یا بہو نے سکے برابرہے جنکو گل وہکی کے فرسود ہ قِصّوں - اور چا ہ زنخدال -موئے میاں- یا دخت رزکی تعرفول مین نَطفت حامل ہوتا ہوا ور نہ کسی کواُر د و شاعری کے خیالی مع بیوفائی یا ہے یا یان طلم وتم کے لاطائیل قصے پیند آستے ہیں۔الیسے شون کی سب سے بڑی نظر بیٹ یہ ہے کہ اس میں و ہ سب اوصا ف موجو رہیں جنهین سے ایک کو بھی ہم روز مرہ زندگی میں کسی طرح روانہیں رکھ سکتے۔ جوصاحب برج زائن کو اس عرض سے پرمھیں کے راس میں اُسرق مم کی شاعری سے نمو نے ملین جومیعار ماسبق کے مطابق متند شا عری مجھی چاتی ہے۔ان کو بیشاک مایوسی ہوگی۔اس کیفنے سے میرایه طلب مرگز نهیں ہے کہ کل ٹرائے استاذہ دائرہ شاعری سے فارج ہیں۔ان میں کیسے ناز کنیال اور باکھال ملیننگے جوابینے زمانہ کی مدمذا قی سے اپنا وامن بچائے رہے اور جنکا پر داز خبال نہایت ملندا ور قابل شائش ہے۔میر اور و ۔ آنش و غالب کے سے باکمال شعرا اس دعویٰ کی <sup>و</sup>لیل میں بطورشال

بیش کئے جائیکتے ہیں -ان کاکلا م عام طور پر ان عیوب سے پاک ہے جنگا ذکر بیشیتر کیبا گیباہہے - لیکن انکا شمارُ سنت ثنیا ت میں ہے - عام طور براُرد وشاعری کا وہ رنگ نہیں ہے جو اُن اُسٹا دون کا تقا۔زیانہ صال کی اُردوشا عری کی داغ بيل با نكل *شئ اور زياد* ه يأك ولطيف سرزمين يرطوا لگئي ستِه-لاقبال و چ*کسابست* کی شاعری کی تحریک کا باعث جمعی تو حُسبِ وطن کا جوش ہوتا ہے ا وركبهي كو دين كذست ته يا حال كا تاريخي وا قعدا لكي خيا لاسته كوير وازميس لا تاسب کبھی قدرت کے نظاروں یا غرہبی رازوں کے انکشاف سے وہ اپتی نظموں کوآراستہ کرنے میں مدولیتے ہیں اورکہھی انسانی جذبات اور ساک ئى تى نىمىدىرىي كىينچكى غېرت كاسېن دسىتە بېرى - نومىست كاخيال ان كى شاعری کی ساخت کا جزواعظی ہے (ان کی شاءی ایسی شاعری ہے جس کا انزلوجوالوں کے ول دو ماغ پراس کلام سے کہیں زیادہ ہوتا۔ ہے جوکہ گذمشند میعارشن کے آفا عدوں سے حکوا ہوا ہے کہ اگاراس نیکے و هنگاسه کی شا هری می*ن اصلیدند* کا جزوزیا د به سبع به معنی نومس رکهتا که اس میں شاعرا نہ تخیل یا ایجاد کی کئی ہے۔ بلکہ حاسل کلام صوف بھی۔ ج يه جزئرات اور ننځ دور کې شاعري کا فرن انتيازي سينه برخ زانوکا تا

ورجد پاکے صرف ترجان ہی تہدیں ہیں بلکہ اس دَورکے نمائٹنہ وں میں ن کا یا پیہت ملیندہے۔اس دورکے ترقی کی مکنات کی کہ ای حد نہیں فرا منهٔ دیجاسکتی ایک خصه وسیت اس و در کی هبهکورانے دُورکی مُدمت شیمجه ناچا . ستبازی کا شعبہ ہے جبکی مثالیں اقبال و چک بست سے کلام مین کشہ سے طبیر سگی -میریاس ضمون کی یہ غایت جہیں ہے کہ اِس دَورِ عبدید کے دو کار دو انقبال وچکب بست کے کلام پر کجت کی جائے اور ان میں فرق دکھا یا جاسے لیکن پیلیمنا بجان ہوگا کا کر کیسبین کے بسبت اقبال کے کام کارچیان ۔ وجاشیت اورصوفیا شدمضا میں کی جانب زیاد ہ ہے توشا پراس کی وجم ہے کہ جو اُنکا فانے ڈندگی ہے اس کا عکس انکے کلام پیریمی بڑتا ہے -۔ بر فلات استكه أكر حكي بست مسم كلام من زياده رئليتي أورور د سيماورات ان جذ إستاة وسات يراسكا شرينسيت انساني وماغ كيزياده يرتا مبدائلي وما غالباً بعب كالم كالمست مع العدول أب وجوالس أشو ونما بالى م اوران ان المانده کی کار یاده اشرے جوگھٹوکی ناموری کا باعث ہوئے اور جنبوت أس شرك شرك الما درا در الله و سيتم اليه العوام منه

ں ایک لفظ یا محاورے کے معنی کی بجٹ کے پردہ میں و فتر کے دفتر یا ہ کر ڈالتے ہیں نہایت ادب کے ساتھ معانی مانگ کرئس ، یہ تحریر به میرا ذا ن خیال بیه سبه که اعلی درجه کی شاعری کی مثالیس اقبال وطیبلپستا وولوں کے کلام میں موجود ہیں-آ برج نرائن چکیبیست کی شاعری و کال کے ان کے سد ہیں اور گوکہ جب ڑیا نہ بدلتا ہے اسکے ساتھ مذا ق شخن بھی بدلجا تا ہماہ ا یک قرن کی رائے دوسری قران سے مختلف ہمواتی ہے تا ہم یہ دعویٰ کرنا ی بڑے پیٹین گو کا کام نہیں ہے کہ جس قدر زما ہے گذرتا جا کے گااور ارُ دو شاعریِ مصنوعی قیود سے آزاد ہموتی جاوگگی اور آزادی کی فضاً کے س کونشو و نما یا سے کامو تع ملیگا برج سراین کی شہرت بشدرتی بر مھتی جائیگی اور آئندہ نسلیں اس امر کوتسلیم کرلیں گی کہ وہ دُورِ جدید کے ر ہنما ؤ ل میں سے ہیں۔ يتى ئے مندرم بالا خيالات بہت ڈرتے ڈرتے طاہر کئے ہیں واسلئے ذیا السي كلام كالجيحة تمونه ورج كرتا مهوات بيريكي بست كأظامل تك يُظر لتلب اوراس مجموعه برصف والونيراس مركا فيصالحهورنا برول كميرادعوى سيح ب يا ضلط-



## (۱) مرشد کی تبت

پند منابش نزائن در (29/2/2010)

تیرا بنده رہے دل سے یہی پیان رہا 💎 طائرِ فکر ترے اوبے سے حیال ر قدر کرنا تری تکھیں یہی ار ما ن رہا ہے یہی مسلک یہی فدہب ہی ایمان رہا جورت مرنا دین کمیا ہے کئی سے دفایس کمیرشش کرنا مجھر سے ماران عدم سندیہ اگر فرمایا مسیم کھیا ہے آیا میں کہوں کا کہ نس اِک رئیبر کا ال بایا شرق کی کہا ہی دولت ہے کہی مسرایا

اسپنے مسن کی خلامی کی سند لایا ہوں J. (6)

المعالم فالسيسان

ترسه مبیر سے نور موازل عیاج الدرسے زیب فرمنے کیا ہے موفقال مرق کی نورس فرفد رُفیای کران کا درستا کی وال مالیک

بنها نه وال اگر بیریان بها نینگه مسلمه خوش سے قیار کے گوشد کو بها بها ا جو منتشری در زندہ کے سائنگ میں اگر کا کے انتقیل ماندیسے حکا جو منتشری در زندہ کے سائنگ طلب نصفول ہے کانٹے کی سول کے بد ولدن شعب محمی می وی رول سکید تراه این این دو ایس و فاکی بربادی مین مینود کاری آنه سارا میمن مروفر مادی مینودی تفريس بدين وآشياك شفاي أواب بأعت بويوك راك ألادى إراك المراس المالي المالي المالية جارسيميول عفي جا مرتو منترسكت میر چوش یک زمانه دیا شهیس سکتا مستر رگون پی خون کی حرارت مثلانه میسکتیا پیرآگ و دست جویانی نجیا نزمین کتا 💎 دلد بین آئے بیرار مان جانہ میں آ طامي فضول سيكان الأكي بمول كريداك الله مي ميشري المان الما ر المستسلم في من في الله من ال يسند سيار موالول تري ياري سي سيست مسينه برسول كا ديني المحار وبياي سي افقوم الأوبعوني مثيري كرفتان ق سنت خواند في بيتيل كني مست وفا داري ست

تونظر سند به علوه به تزام گوش تنمع فالوس مير مياور مجفل محبرتين مکر جا کر کاہے فرما دِرْ ہا بنی رُک جائے ۔ ول کی بہتی ہوئی گنگا کی روانی رک جا سام قوم کی ہے ہوا بند ہو یا بی رک جائے ہے۔ بریہ مکن ہیں اب جہت جوان رک عالے تول خبروا رحنمول مثع بياز نبيت وي م كيح تماشا يرنهين قوم منت كروت اي ہو جکی قوم کے ماتھ میں بہت سینٹرنی اسب ہے۔ اس رنگ کا سنیاسی بولیس ما درِ مند کی تصویر بوسسینه به بنی سیریال یا وُل میں بول ور کھی گئی مويرصورت سيعيال عاش أزاوتي قفل ہے جین کی زبال پر سود قرباری ہی ا جے سے شوق و فا کا یہی جوہڑھ گا نوش کا نٹول کا ہمیں مے ولول کا بشتروگا مچەول مېوجائىگا جېماتى يەجو ئېقىر بوگا ئىيد خانە جەسىتىت بىن دېمى گەر بوگا سنترى وكبيرك السيوش كوشرا ننيك سميت رنجير کي مهنگار په هم گا منگ (جنوبی افریقه میں شورش سیافی نی فریا دِ قوم وطن سے و ور تیا ہی ہے وطری جہاز مراہ بین للرے برا میں ماری استان اللہ عار سنیں توقوم کے ہمررُد ملک کے دسیاز مواکے ساتھ بیآتی ہے دکھ بھری آواز

وطن سے وور ہیں ہم پر نگاہ کر لمیٹ الروه بهي أك لكي ب ورا توليرينا الله ، میں نہیں بھبوک بیاستھا ہے ۔ بس *سی سانا ہیں ہوڈ* ستان کے بیار جوعيب ربين تو ہوا قوم كى براتى ب جوسراً مھائیں توکوروں کی ماریٹری ہے وطن سے وور بھی ہیں اور خانہ ویان بھی اسیریاس بھی ہیں اوراسیرندال بھی پر هی نماز لواج<sup>ر</sup> بیانی کندهِ ایستر میخاهیس اگر نهائے لوانے لہو کی گلگا میں جودب كي بيتمد الما وكي بيركيا مدوسة توم كو نيا و كلا أله ميم كيا جفا وُ جور کی ذکت مثا وگے بھر کیا ملے تمایت کیوں کو قیقے سٹا وُ سکے بھرکیا رينه كا قول يوجي أن سنيمُ أنكى مأول كا لبورگوں میں تھارے ہے سامیاور کا المحدوق والمارية والموادية والمارية وال پی کارچیروه بونام میارسور مهجاست شماری بات زمانه کے دوبرور جوات جو غير بين انهيس سننظى آمذور بجاب غريب قوم كى دُنيا مين آبرور جائے فراحمیت وغیرت کاحق ا داکر د و فقیر قوم کے آئے ہیں محبولیاں مجردہ (س) شومنل إصلاح (كشميرى بغار المربيوه كي بيل شارى لللكلة) Wijh بي كُنه ظلم سے برجاتے ہیں كشرسندور مسلم كرانفيا ف كلور بارىمى ہوتا سے مغرور قوم کے جبرگالیکن ہے زالا دستور سے ہو پا بند جہالت توہے وُنیا عجور دل توکیار وج بھی اس تیدسے آزا**نہیں** يد ب و و فلام كرحبكي كميس فريا و منهيس صنعتِ ا خلاق سے تھے قوم کے مضابی اوس ول کی راحت ملبی سے تعییل منگیر لاجار بعدً مِدَّت ہوئے غیرت کے نا یا ل ثار انگر نشترے ہوا خون رگو م*س بدار* یوں می اصلاح کی ناشرعیاں ہوتی ہے قوم بیری میں اسی طرح جوال ہوتی ہے ہے ا دھرچوش بیآزادخیا کی پر تگ سسر میں سوداہی دلوں پینے جوانی کُامنگ اس طرف برزم حریفال کا ہوا کھڑا ہوانگ 💎 و هفونا شقتے پھرتے ہیں نفرس کیائے مجھناگا

كوئى باق بنيس اب اسكے طرفدار تي ملکئی لوٹ کے توبیجی کنرگاروں میں قوم كي تركيول سي خطاب ييول ال

روش خام په مردول کی نه جانا مبرگز 📄 داغ تعلیم میں اپنی نه نگا نا پهرگز تم اس انداز کیم وهدیسکے میرند آنامبرکز ایسے بھولوں سے ناگھرا پٹاسجا نا ہر گز سائقه ويتانهيس البهول كاز ما مه مركز أس کو تفریح کا مرکز نه بنا نا ہر گز يبويم معموم النهيس بهول نه جانا هركز ان کی تعلیم کا کمٹ ہے تہارا زالو ہے اس مرووں کے نہیں انکاٹھ کا امرکز کا غذی مجول ولایت کے دکھاکران کو 💎 وایس کے باغ سے نفرت نہ و لا ناہرگرز راگ آلیسا کو ئی ان کو ندسکهها تا مِرگز ان ضعیفوں کو ندہنسر پینس کے رولانا ہرگز

انام رکھاہیے ٹائش کا نزقی ورفارم رْنگ سيخيس مگراوسته وفاکيه يخيمي خود جو کریتے ہیں زمانہ کی روش کو بدنام یو ہے کے لئے مندرجو ہے آزادی کا اسینے بیچال کی خبرتوم کے مردول کوہیں نغمهٔ قوم کی کے جس میں ماہی نہ سکے گوبزرگول می*رنتهجارے نہوا قتو کانگ* 

ہم تمہیں کھول کیئے اسکی سزایا تیجیں منم ذرا این شیر مجول نه جانا برگز

#### (نوجوالول سيخطاب دردول

جمن عمر بمیث منه رمهیگاشا داب خم میں باقی نه رمیگی بیجوانی کی تارب نشهٔ علم میں ہروقت رہو تم غرقاب شان تعلیم یہی ہے یہی تہذیب شاہر کے اُڑے دل کو طبیعت کی روانی وہ بے بیے نشہ رہے جس میں جوانی وہ ہے

ست کر دیتی ہے ایسا پر نزاب برحق نظر آتی ہے مے حُس سے ونیا مدہوژ سَيرحبنت ميں رہا کرنے ہير حثيم ولٹ گوڻ مجھ سے کہتا تھا جوانی ميں مراباوہ فروش

ہرگھڑی عالم ہالا یہ نظر مہتی ہے کہیں انسان کو دُنیا کی خبررہتی ہے

#### م مناظر قدر سميرو مره وول

فضائے کو ہ میں ایسی ہوا ساتی ہے بشر کی روح کو راحت کی نیندآتی ہے بس ایک عالمی بُوعیارسمت طاری م نه شور و شریبی نه ژنیا کی آه وزاری الرزوكها تاب قدرت كانغرا ولكسيه شرجرك شرجرك ميكتي بدراك كي التير ہ راگ وہ ہے جوم ضراب کا اسٹریس ہے حرف کان کے یردوں ک<sup>ی ش</sup>کیر

. بو ول می سوز تورگ رگ مسازیه کا موس کتی روح کومل حاً اس کیے ہوک نگا ہِ شوق میں اک شان بے تجابی تقی روال تفاجثمهٔ آب خنگ نظر کے تلے عیاں تھی نگافے شجر سے کشش محتبت کی شجريتفاكوه تتفاجشه بمفايا بيشت غبار طيوركياب براكيا باربارال كيا سب ایک قا فلهٔ متنو ق کیمسافتر سب ایک گو د کے یا۔ لے ہوکو کی عیریس سب ایک سازے پروے میں بڑھ ہی كيجھ آبشارميں ورہم ميں متياز ہنميں جوروح ہم میں ہے اس و ہی وانی ہے

وہی شنے گااسے۔ول گدانہجسکا یراگ مجه میں سایا سروریٹ ہوکر سريم خاص مي قدرت كے باريابي تقي نشست سگ يعتى سايد شجرك تلے شر مک خال مقی و صنع قدیم قدرت کی شراب انس حقی سے تھا ہراک سرشار ورخت وكوه ببركيا ذات بإكرانسااكيا يرموج مهتى بيداركے عنا صربيں يە ول كے مكر سے ہيں قدرتے الني بر النهيس سيمنغمهُ قدرت بواه بليتي من حداكسي سيريم يمين كالبينزراز بنبيس ہے جسم فاک بہاں اسکاجسم مانی ہے

#### محمو (

وستار میں او شدے رہاکر تاہے اکث

یا باغ میں کمعلتا ہے وم صبح کل تر سے کیا کیا است ہوتے نہیں عزاز مبتہ بنتا ہےء وسان حہاں کے لئے زاور لیکن دکسی وضع په اس دهنگ<sup>ست</sup> دکمیها بیکس کی لحد پراس*سے جس رنگ*ست دکمیها

### ه والمدادة

ز ندگی کیاہے عنا صرمین ظہور ترتیب موت کیاہے انہیں جزا کاپراشیان

فنا کا ہوش آناز ندگی کا در دسرمانا اجل کیا ہے خار با دہ ہستی آفزهابا

آبروكيا ہے تمنّا كے وفاميں مرنا دين كيا ہے كسى كال كى پيتشكنا

اگر در دیمجتن سے نالنال آشناہوتا نہ مرائے کا الم ہوتا نہ جینے کا مزاہوتا

ور دا لفت آومی کے واسط اکسیرہے خاک کے بیٹلے اسی جو ہرسے انسانگ

کیا لِ بزد کی ہے نیست ہونااپنا کا نگھی اگر کھوڑی ہی ہت ہوتو بھرکیا ہونہیں سکتا اُکھونے ہی نہیں نہیں ہیں ہیں ہے مانگی لکی مہیں تو کون قطرہ ہے جو درمایز پیرسکتا

محبّت ہے مجھے کوئل کے دردانگیز نالوس . حیم میں جاکے میں محیولو لکا شیار ہونہدیکتا نئی تہذیب کے صدیقے نہ شرمانے دیاداکو سر سے منطق کے پر دہ میں کرشے ہے۔ یائی کے ہوس جینے کی ہے یوں مرکے بریکار کشفیں جوہم سے زندگی کاحق ادا ہوتا تو کسیا ہوتا م فصود اک ایجی گئے بن تقدیرقسمت سے گلاکرتے رہے سل وه سوداز ندگی کا ہے کہ غرانسان مہتا ہے ہم نہیں تو ہے بہت آسان اس جینے سے موالا جهان میں رہ کے یوں قائم ہول بنی بیشباتی رے کر جیسے عکس گل رہتا ہے آبِ جو سُرُگُکُش میں کشاکش ہے اُسیدویاس کی بیزندگی کیا ہے ۔ الہٰی ایسی سے تواجھا تھا ء اگر کون وسکال اک شعبده تفایتری قدرت کا تواس دُنیامیں آخرکس گئے آیا قدم میرا

خود پرستی گھٹ گئی قب درمِجت بڑھگئی 🛴 مائم احیاب ہے تعلیم روحانی مجھے 🚽 ہائے اس و نیاکی پا ہندی عجب ولگیرہے خوربېنتا ہے جے انسال ہو وہ زنجے ہے ومكيها سرورِيا وهُ مِستى كا خائمته اب وكيهيس ربَّك لائے احل كاخاركيا رىج وراحت كاسبب ئىنيامى كُولوپا يانبىي مىشىرى بىم صاف كىدىنىگە ئىلاكے سامنے مزاشاب میں ہے سرسے خوں بہانے کا لیمومیں کھیریے روانی رہے رہے نہ رہے تفذير كياب كردش ليل وتنها ركيا اعمال کاطلسه میت نیزنگسب نه ندگی شنبر کو اسئے دامن گل میں قرار کپ چلتی ہے اس عمین میں مواانقلاب کی تا زه کرے گی آن کو ہواسٹے بہار کیا کچھ گُل منہاں میں مرد و طاک جمین میں ا حرمه میں نغرہ اقوس تمایجادکرسکت ہیں ا ذا ل دبیته می شبشه فار مین کارشام من قوم کی شیرازه بندی کا گله بکارپ به رنگ مهند و دکیه کرطز مسلمال دکیم کر 4 دل میں اس طرحت ار مان بی<sub>ن</sub> زادی <sup>کے</sup> جیسے گنگا میں جھلکتی ہے جیک تار<sup>و</sup>ں کی سرے احباب بیش آتے ہیں مجھ سے بیوفائی و فاداری میں شائد کررہے ہیں استحال میرا » ادوست مرسے بیہ مرے دادہ فا دیتے ہیں ہے ہائے کس وقت محبّت کا صلہ دیتے ہیں ا اشمنون بهی مجھے ترک و فامٹسکل ہے ۔ دوست بَن کرمجھے کمبخت د غادیتے ہیں ا اجس نے دِل پداکیا اس سے شکایت کیٹھیں دل سے جوبیدا ہوئی وہ آرز و بد تام ہے ہمارے اور واعظوں کے مزمب میں فرق اگر ہی تواس قدرہ كېينگے ہم جس كو پاس انسال وه اسكوخون فَدا كېينگ مسطركو كحفل ر ہا مزاج میں سودائے تو م خو ہوکر 💎 وطن کا عشق رہا دِل کی آرز وہوکر

یدن میں جان رہی وقعتِ آبرو ہوکر ۔ رگول میں اشک مجتت رہے لہو ہوکر فُدا کے حکم سے جب آب وگل بنا تیرا کسی شہید کی مِٹی سے دل بن تیرا اجل کے وام میں آناہے یوں توعالم کو مگریہ دل نہیں تیار تیرے ماتم کو پہاڑ کہتے ہیں دُنیا میں ایسے ہی غم کو مٹاکے جھکواجل نے مٹادیا ہم کو جنازہ ہندکا درسے ترے باتات ہے شہاگ توم کا تیری چتا ہو طباہے بالوكنكا يرشادورا پیر سرسبز ہیں تقالوں میں روائے ہیں ۔ ڈوہتی کر نو*ں سے فو ارو*ر میں کا تاب بھی شام کا وقت بھی ہے جمعے احباب بھی ہے۔ گُلِ لَوْخیز بھی ہیں سبزہ شا داب بھی ہے توكها ب كرجواس باغ كاشيرائ ب بخه سے ملنے کے لئے نصل بہاراً أنى م . جب ز ما ندمیں ترہے اوج کی نوبتاً گئ کر ندگی ختم ہو دی موت کی ساعت کی گئ كام كيه يهي ذبوان كي رياضت آئي مسح بيري نهيس آئي كه قيامت آئي روشنی *جس کی تھی ہرسووہ ستارہ کڑو* ہا مسط گئی شام م او دمه قوم کا تا راڈو ہا 🔒

یوں تو دُنیا میں ہمیشہ سے ہے مُرنے کا جِلن سے بیٹوں کو تکلتی ہے زمیں کی ناگن واخ ویتا ہے گر حب کوئی ولسوز وطن اس کے صدیعے سے لرز تاہے کیا والمبہن حیامہ بن رات میں حس وقت ہوا آتی ہے قوم کے دل کے دھوکنے کی صدا آتی ہے

25

و یکھے جنگل میں کو ای شام کوتیری رفتار مسلبے بیئے جیسے کسی کو ہوجوا بن کا منما ر مست کر دیتی ہے شاید تنجھے قدرت کی بہار مسلم وہ اتر ہے ہو ای و طور پ اور 'و ہ سبر کا

ایک ایک گام پیشوخی مجتمع نیا تیرا بی کے جنگل کی ہمواجھوم کے میاناتیرا

صاحب ول تخص تقدر روفا کہتے ہیں جشمۂ فیص فُدا مرد خُدا کہتے ہیں ا در دمندوں کی میجا شعرا کہتے ہیں مال تجھے کہتے ہیں مند دکو کا کہتے ہیں

> کون ہے جس سے قرے دو دھسے منہ کھیراً سے اس قوم کی رگ رگ میں لہوتیاہے

می می اس دیبا چه کو قریب قریب بالکل ختم کر هیکا تفا که د نعتاً اسپنے د دست کی ناگها بی د فات کی مجھے خبر ملی -اس کا مجھے بڑا قلق سبے کہ میں اردیبا پیرکوال ک زندگی میں نہ متم کرسکا۔ میر سے الیے آن سب اصحاب کے لئے جن کو اُن سے عزیز انہ خلوص و تعلقات کا شرف حاسل تھا سام برس کی عمر میں ان کی جانگی بلا مبا بغدا یک جانگی بلا مبا بغدا یک جانگی ہو آن کے دوستوں کے ملقہ میرظ لی ہوگئی ہے اس سے جو اُن کے احباب سے دل پر گذر تا ہے وہ سوا اُن کے اور کو کئی ہے اس سے جو اُن کے احباب سے دل پر گذر تا ہے وہ سوا اُن کے اور کو کئی ہے اس سے جو اُن کے اور اس کا بھی اندازہ کرنا مشکل ہے کہ اُردوز بان اور اُس کا بھی اندازہ کرنا مشکل ہے کہ اُردوز بان اور اُن کے اور و شاعری کو خاصکر اِن کی و فات سے کس قدر نقصان بیوئیا۔ کس قدر خیالاً کی پاکیزگی اور ستورہ صفاتی اور کیسی زبر دست ہمدر دی انسانی ان کے ساتھ نتا ہوگئی یا مدر ہمند کی خدمت کرنے کی کیا کیا اُ میدیں خاک میں بل گئیں بیائے نتا ہوگئی یا مادر ہمند کی خدمت کرنے کی کیا کیا اُ میدیں خاک میں بل گئیں بیائے سوال ہیں جن پرمیں ان کے اور دوستوں کی طبح دم بخودا فسوس کر سکتا ہوں لیکن جواب و بینے کی ہمت نہیں رکھتا۔

رچې بېها درسيرو سا الدآبا د ۱۲ مار فردری علم

# مراه دول

(پیشرف لیش رائن درمروم)

دلِ میر درکے گلا سے جو کیے ہیں کی جا سیرے قدموں کے لیے تھا ایہ کی گیرا مگرا فسوس کہ یہ دین ا دا ہونہ سکا اب سرلوع ہے سیفش بینجام و فا میرے سودا سے طبیعت کا جوافساتی ہے مُرنے والے بیتری روح کا نذرانہ ہے سیرا بندہ رہے دل سے بہی بچان رہا طائرِ فکر ترے اوج سے حیران ہا قدر کرنا ترسی کیے میں کہی ارمان رہا میں مسلک بہی ذرہ ب بہی ایمان ہا آبرو کہیا ہے تمتا ہے و فا میں مُرنا اب يرتش كو بو باتى ترى بتى كُنْ ل . ول كے مند كا اجالا ہى يەتصور كال گوکہ پیروح کا سودا ہے بلاخون وال م*گرا مرفاک کے نیلے کی ترسکد مجا*ل یا د بنتی شیر تیری درجسرت واب ہم کومعلوم ہوا آج بتیمی کیا ہے مَجِه سے ماران عدم نے براگر فرمایا صرت آباد جہاں سے تجھے کیا ہا تھا یا مئیں کہوں گا کہ بس آک رہیرکا مل مایا 👚 زندگی کی نہی دولت ہے ہیں سرمایا ليكے دُنیا سے یہی مهرو فال یا ہوں <sup>س</sup> اینے مُحسٰ کی غلامی کی سندلایا ہو<sup>ں</sup> ول يوكتاب كرعيث كى بطافت في في الله من مور بخود جان موئى حاتى بي سينة مريلاك يه مگر شرط و فا ہی منہوں آنکھیں نمناک سم چڑھکے غیروں کی نظر رہنے والے نسولالکہ جسكى ئونياكوخېرېوپه وه ناسور تنيس تیرے ماتم کی ٹماکش مجھے منطور میں مك لسب كالمنوى

Ad ne SHOAR NOW y Mohr Nagvis \*MEHR JAISI\* ا ی خاک من تیری غطمت میں کیا گما ہے ۔ دریا من فیض قدرت تیرے لیے روا ہے برصبحب يه خدمت خود شيدير ضياكي كرانوں سے گوندھتا ہے جو الی ہمالیا كی اِس فاکلوشیں سے چنمے ہوئے وہ جاری میں فی عرب میں جن سے ہوتی تھی ابیاری بارے جہاں چب بھا وشت کا برطاری میشم وچراغ عالم تھی سرزمیں ہماری شمع ا دب ریقی سب یونان کی تمبرس تا باں تھا مہروانش اِس وا دی گهن میں کو پھرنے آبرو دی اِس معبائین کو مستنہ مدنے اِس زمیں پرص یتے کیا طین کو البرنے مام الفت بخشان کی سینجا نہوسے اپنے رانانے اس میں کو سب سور بیراینچاس خاک مینهان ہیں

توثير ہوے کھنڈ رمیں باُنکی تبران

عه رانا برتاب فرمال رواسدا ورسك يور-

ربوار و درسے انبک ان کااثر عبال ہے۔ آینی رگوں میں تبک اُنکالہورواں ہے التبك الزمين ووبي ناقوس كي فغاس ب مستست فردوس كوش البلك كيفيت اوار ب مستشميرت عيال ہے جنت كارنگ ابتك شوكت سرباب دراك كنكاتك ا گلی تنازگی ہے بھیولونیں اور بھیلوں میں سے کیتے ہیں رشک ابناک طائوس جنگلونیس ا بتاک و ہی کڑ کہ ہینے کیلی کی ما ولو نمیں سے لیٹی سی آگئی ہے پردل کے حوصلوں میں گلشمع الجمن ہے گوالجمن وہی ہے محتب وطن نیں ہے طاکبہ وطن ہی ہے ا برسول سے مور ہاہے برہم مال ہفار ا دنیا سے مسط ریا ہے نام ونشال ہمارا کے کھے منہیں اعل سے خواب کراں ہمارا کو ک لاش ہے کفن ہے ہندوستاں ہمارا علم و کال دا یماں برباد مورہے ہیں عيش وطرب سے بندے فلد مس بیا المعسورُحبِّ تومی اس خواب سے جگا دے کھٹو لائروا نسانہ کا لوں کو پھر شنا د سے مر دہ طبیعتوں کی انسرد گی مٹادے ۔ اُٹھتے ہوئے شرارے اس را کھے دکھا د الحب وطن سائة تكهول من نور بوكر ئسرمیں ٹھار ہوکر ول میں سرور ہو کہ

شيه اسئ بوستال كوسروسمن مبارك رنگين طبيعتول كورنگ سخن مبارك بگیر کو گل مبارک گل کوجین مبارک مهم بیکسوں کو اپناپیارا وطن مبارک غنج ہمارے ول کے اس باغ مرکھلینگے اِسْ فَاكُ سِيرُ الْطَيْمِينِ إِسْ فَاكُ مِن لِلْمِينَاكِيمَ ا بَعَي جوے شير رہم كو تورسحسد وطن كا تنكھوں كى روشنى سے جادہ اس عُمن كا سِبَے رشک ِ مهرور و اس منترل کُهن کا تا سیم برگ گل سے کا نشا بھی ہرمین کا

گرووغبار پال کاخلعت ہے اینے تن کو

مَركر بھی چاہتے ہیں خاک وطن کفن کو

. وطن کال

زمین ہند کی رشبہ میں عرش اعلی ہے یہ ہوم رول کی اُتمید کا اُجالاہے مندر بیند ہے نے اِس آرزوکو پالاس فقیر قوم کے ہیں اور یہ راگ مالا ہے طلب نعنول ہے کا نیٹے کی بھٹو اکے میلے زلیں بیشت بھی ہم ہوم رول کے بیلے ا

وطن پرست شهیدول کی خاک لائینگے ، ہم اپنی آنکھ کا سرمہ اُسے بنا سُینگے غربیب ماں کے لیے در دُوکھ اُٹھائینگے یہی پیام و فاتوم کوسٹ نائیں کے طلف فناول م كانتظ كي پول كريك ولاین مشت کھی ہم ہوم رول کے بیلے ا بهارے واسطے زنجیروطوق گهناہے وفاکے شوق مرگا ترھی نے حبکوریتا ہم سبھے لیا کہ ہمیں رہنج ودر د سہنا ہے ۔ مگر زباں سے کمیننگے وہی جو کہنا ہے طلبضنول م كانظ كي يول كے بدلے ولیں بہشت بھی ہم ہوم رول کے بدلے پنانے والے اگر بطریاں بنائیں کے خشی سے قیدکے گوشہ کوہم اسا مُنگے جو سنتسری درِ زنداں کے سوبھی جائیں گئے ۔ یہ راگ گاکے ُ انھیں نیندسے جگا سُینگ طلب فصنول ہے کا نظے کی میول کے بیلے ٹالیں بہشت بھی ہم ہوم رول کے بہلے زبال کویند کیاہے یا فلول کوستے ناز فرارگول میں لہو کا بھی دیکھ لیں انداز رہیگا جان کے ہمراہ دِل کا سوزوگداز 💎 چتا سے آئے گی مرنے کے بعد یہ آواز طلب فضول ہے کانٹے کی کیپول کے بیلے نالين كبشت تهي بهم بوم رول كيدك

یمی دُعا ہے وطن کے شکستہ عالوں کی سیمی اُمنگ جوابن کے نومنالوں کی جور بهنام محبت پر سفنے والوں کی جمیں قسم ہے اسی کے سبید ہالوان کی طلب ففول ہے کانٹے کی بھیول کے برلے زلیر بہشت بھی ہم ہوم رول کے بدلے یمی بیام ہے کوئل کا باغ کے اندر سے اِسی ہُوا میں ہے گنگا کا زوراً کھیہر ہلالِ عیدنے دی ہے ہی دلول کو خبر میکار تاہیے ہمالہسے ابراً تھ اُسٹے کم طاب فعنول ہے کانٹے کی بول کے بدلے زلیں بہشت بھی ہم ہوم رول کے بدلے بسے ہرئے ہیں محبت سے جنگی قوم کے گھر وطن کا پاس ہے اُن کو شہماگ سے بڑھر جوشیہ خوار ہیں مہندوت ال کے لغت جگر ہے ماں کے دود حدسے لکھا ہے انکے بینے پر ا طلب فنول ہے کا نظ کی بھیول کے بیسلے ندلیں بہشت بھی ہم ہوم رول کے بدلے

## آواره قو

یا ناک ہمند سے پیدا ہیں جیش کے آثار ہولئے ہیں اسلام جیے ابر دریا بار انہورگوں میں دکھا تا ہے برق کی زفتار ہوئی ہیں خاک کے پردہ میں بہتیاں بار اخیاب قوم کا ہے زور ہوم رول کا ہے اخیاب قوم کا ہے زور ہوم رول کا ہے انگاہ شوق ہے اس رنگ کی تاشائی ہے جب سے جب سے تینے وروس یہ تیاو دی جیائی ہرائیک گام پرکرتے ہوئے جبیں سائی ہے ہیں بہر زیارت و فا کے سودائی وطن کے عشق کا بت بے نقاب تکاہم وطن کے عشق کا بت بے نقاب تکاہم

یہ آرزوسے کہ مروو فاسے کا مرب وطن کے باغ میں اپنا ہی تفام رہے گلُول کی فکر پر گلجیس نه صبح وشام اس سند کو نی مُرغ خوش الحال سیردم رہے سرپرسشاه کا اقبال ہو بہا ریمن رہے تین کا محافظ یہ تاجسید ارکبن ہے آج کل کی ہُوامیں و فاکی بریادی مشنے جوکوئی تو سارا پہن ہے فریادی فغنس میں بند میر جم کا شیال کے تقد عادی گر اُلٹ ماغے سے کوہوکے رنگ ازادی جو آج کل سرم تحبّت**ت** وطن کی عالمگیر میری گننسرے بھی تجرم <del>ہے</del> یہی تفصیر از باں ہے بند قلم کو بینہائی ہے زنجیر بیانِ در د کی باقی نہیں کوئی تدہیر ہے ول میں درو مگرطا قت کلام شیں ك بين زخم ترطيخ كا انتظام نهين جوائیے مال بہ ریمکیسی برستی ہے ہے انکبان مکومت کی فودیرستی ہے يمان ئەدرجوبرطانىيكى بىتى جە دېل ئالىپى بېتىكى مېنىن ستى تې جواسبه هال وطن اشكار بهو عائے يه د کيفته رئيل بيرايه پارموماك

فدائیان حکومت نے ہم کور بخے دیے گرچو فرصٰ د فاتھے ادا وہ ہمنے کیے ڈیگے نہ پالو مجتت کے لوک خنجے ور مسلم لہوکی قہرہے اپنی دفاکے محصر پر جوا ہنے دل سے ہے برطانیہ کادل منی تو کیا کرینگے یہ ہندہ ستان کے قانی \ مْ كَا مِ ٱلنِّكِي غيرول كى رخسنه انلاز<sup>ى</sup> تتمهين ُ بِجار رہى ہے سنى كى فيّاضى مس ( بیجی گیمی په قناعت سے کیوانہیں پنیتے المركون المركون المالي المام كيون نيس يية ر ہا ہے رات کی صبت میں کہ یا مزابا تی بنگا ہِ شوت کوہ وَور اَوْ کی شتا تی اِ التي شراب نيا دوراورنسيا ساقى مين سروريين ديروحرم كي ناعاتي یمی کہی کا حرم ہو کیس کا دیرر ہے یہ میکدہ رہے آباد خم کی خیررہے شرابِ شوق وَوا ہے اِس تُج بِ کے لیے سرورا سکا ہے اکسیروح وتن کے لیے کچنجی ہے نلدمیں اسمحفل کُئن کے لئے 💎 فلک سے اُرزی ہے پیشنج وہوم کے لیے رمیگا دُورزمانه میں یا د گار اسس کا \* يه بهوم رول كا سودا مخارسياس كا

اِسی کے مست کمیں ہیں حرم پیچائیوئے افداں کے نعرہ رکھش سے حظامتا نے تافی سیں ہے نغرئہ نا قوس کے کبھائے ہوئے 💎 اِسی فصنا میں پیسب راگ ہیں مائے ہوئے يحكم بيرمغال كام نفته معيس یه راگ آ کے ملیں ہوم رول کی کیل رقیب کہتے ہیں بگب وطربنہ میر کا بیاں بناہے قوس قزح خاک ہن کا وا ماں جد هر نگاه اُسطِّ اسطرت نیاجیهان دایک رنگ طبیعت نه ایک رنگ زمان جوہوم رول پریہ چشم شوق سشیدا ہو تام رنگ ملیں ایک نوریپ داہو 🛷 جوول سے قوم کے منکلی ہے وہ دعاہے ہیں سیخا جس بیر ناز سیحاکو وہ صدا ہے کہی د لو کومت جوکرتی ہے وہ ہواہے ہیں عزیب ہندکے آزار کی دواہیے ہیں ٠ نهین آئیگا بے ہموم رول مایئے موسے فقر قوم کے بیٹھے ہیں کو لگائے ہوئے ک يه جوش ما كرز ما نه و با تنسيس سكتا گرگول مين خول كي حرارت مثانهيرسكتا ر یا آگ دو ہے جویا نی جُما نہیں کتا ۔ دلوں میں آ کے بیار مان طانہیں کتا طلب فضول ہے کا نظے کی پیول کے شاہ ندلیں مبشت بھی ہم ہوم رول کے بدلے

## متالین کی فدست میں قوم کا بیام وفا

£1914

قوم خا فل خیس ما تا تری نمخواری زار که ملک میں ہے تیری گرفتاری سے آگ بھڑی ہے تری آہ کی چیکاری ہے خاک حاصل ہوا تیری دل آزاری ہے

﴿ وَلِي رَاقُوم کِي رَامِن مِينِ فِينِّ عِلَيْهِا تَتَمِينِ یژیوں کومزی زندان میں لیے جاتے ہیں

الکیا تا ہے مجت کا تری ول میں جسن ماں کے دامن سے ہے بڑھکر بیں تیرادامن میں تاکھوں میں تیرادامن میں تیرادامن می تیری تصویر سے میں قوم کی انگھوں وشن میں تیرے بالوں کی سپیدی ہے کہ جسے وطن

و ل نُرِورو کی تقدویرے صورت تیری ۱۳ ماج کانٹول کا ہے پہنے بنے کئے مورت تیری

واتنال دین کی دُنیا کوشنائی تونے مذہبی بَیر کی بَنسیا د مثانی تونے اگر بھڑکی ہوئی صدیوں کی مجھائی تونے راہ انضاف کی اندھوں کور کھالی تونے

كىس مەنگرىتى بول تومول كومنىھالابوتا د تونە تەرقى تونە ئومنىيا مىں أحالا بىوتا

عده به نظم مسنربند ک نظر بندی که زمانه می کنی سید-

مند بیدار ہوائیوں تسری بیاری سے <u>جیتے برسوں کا مربی</u>ن انھتا ہی بیاری سے قوم آزا دہوئی تیری گرختاری سے جاندنی پھیل گئی سن و فا داری سے تونظر بندہے جلوہ ہے ترا ہرگھر میں شمع فالنوس میرے نوریے محفل بھرمیں سر بچهول یقی بین ترب رنگ و فاسم آبا د در و مندوں کی طرح کرتے ہیں تھے فریا د بیو فا وُں کی ہوئی جاتی ہے کوشش برباد توگر فتارسی ہے تِری شکتی آزاد راحت جم كا در بندرسه يا ندرس لا هيرمتى كا نظر بهندر ب يادر ب تون پورا بورگا یا تھا وہ بھل لایائے ترو قوم نے بابی ہے وہ دِن کیا ہے ہم نے کھولے ہوئے ورثہ کانشال پایا ہے مرنے والول کی وفاکا یہی سرمایا ہے وِل تر بتائ كرسواراج كاپيغام ك کل کھ آج کے مبی سلے شام سے تُحكم صاكم كاب فريا وزيابي رُك جائے ول كى بہتى ہونى كنگا كى رواني رُك حائے قوم کمتی ہے ہوابند ہویا بی رُک جائے یریمکن سنیں اب جوش جوانی رک جائے 🍴 ہوں خبردار جھوںنے یا ذبیت دی ہے کھے تماشا یہ نہیں قوم نے کروٹ ا*یہ* 

ہو کھی قوم کے مائم میں بہت سینہ زنی اب ہواس نگ کاسٹیاس ہودل میں شنی ما دیے ہندکی تصویر ہو سینے ہے بنی بیڑیاں بیرمیں ہول ور گلے میں کفنی ا ا ہور مصوت سے عیاں عامثق آزادی ہیں تُفن مِيجن کي زباں رہيہ وه فريا دي ہي آجے سے سٹون و فاکا یہی جو ہر ہو گا 💎 فرش کانٹوں کا ہمیں ہیولوں کابستہ ہوگا کچول ہوجائیگا جھاتی یہ جو پتھر ہوگا تنگید فا نہ جسے کتے ہیں وہی گھ ہو گا سنتری دیکھ کے اس جوش کوشرا کینگے مسمما گیت زنجیری جھنکاریہ ہم گانئی کے جن کاوا مان و فا قوم کا گهواراہے ۔ اُن کو عصمت کی طرح یا سرمِ طن بیاراہے اِن کی در با وسے زخمی د لِ صد بالا ہے مسلین معصوم کا اُنسو نہیں انگارا ہے ست جے کہتے ہیں وہ آگ ہے دم سازانگی الردهٔ غیب کی آواز سیم آواز ان کی جمیں سودا محبت تھا وہ سرباقی ہے ۔ آت اند میری ہے مگر بادسحر باقی ہے ول کے ہرزخمیں فریاد کا در باقی ہے قوم بیدار کے سینے میں حکر ابتی ہے ول وبلتے نہیں زندان میں گرفتارو کئے ٤ بيرط يال و هو نشر هية مير ما يؤر في فادار <del>و</del>

جوشِ سوداے مجت میں بڑے گُرافٹاد ول سرمست کے فائد احساں آباد
بے زباں کرتے ہیں شاعر کی زبات فرا یہ یہ زبال وہ ہے جزنداں میں رہیگی آزاد
باک ہے جوش خن خوف کی تدبیروں سے
دلو لے روح کے آزاد ہیں زنجیروں سے
دلو لے روح کے آزاد ہیں زنجیروں سے
دلو کے روح کے آزاد ہیں انجیروں سے
میں اور ا

مساغريب توم كالبيم مرشيرف المنهيل

عه به نظم اکس زمانه میں تصنیعت کی گئی ہے جب کہ وُ وراً فتا دگان وطن جنوبی افریقے میں طرنیسوال کے گئے آم کی غیر محکام کی غیر منصفا نہ کا در وائیوں سے عاجز ستھے اور مهاتما کرم چندگا ندھی ان غریب الوطنوں کی حالبت درست کرلئے کی کوششش میں ول و عبان سے معروف ستھے۔ یہ نظم ایک رسال کی صورت میں شائع کی گئی تھی اور مهاتما گائی ندھی کا نام یہ صورت ذیل زمیب عنوان کیا گیا تھا۔

> بخدمت فدائے قوم مطرکرم چندگا ندھی بنارہ دل شاعر ترے قربینے پر کیاہے نام براقش اِس نگینے پر

حپربسة لكھنوي

وطن سے و ور تبا ہی میں ہے ون کاجہانہ اُٹواہے ظارے پردے میں شر کا آنا ز م سنیں تو مکک کے ہمدر د قوم کے مساز سنجوائے ساتھ یہ آتی ہے کو کھے بھری آواز وطن سے وور ہیں ہم پر نگاہ کرلیٹ الروه ربعي آگ لگي سبعه دراخبرليت ا بندهی ہے عالمے تہذیب میں بَوااً کی فصل کی عاسبے جوگر دن مُحکی ذرا اُ کی تمهارے دل میں ندا گفت کی بوائے اس وطن كا قا فله برونس مي شيخ افسوس ٹرینیسوال کے عاکم و فاشعار نہیں سے کچھ ان کے قول کا وُنیا میراعتبارنہیر ہماری قوم بیرا مسال کا ایکے بارنہیں سے نظام کیوں ہے ہم اُنکے گنا ہمگا رنہیں آگروہ دولتِ برطانیہ کے پیارے ہیں الوابل مندأس اسال كارسي منگر حفاسے منہیں فا لموں کومطلق عار مجموع اورتے ہیں وہ بستی جو بھی کھی گلزار جہاں خوشی کے ترا اوں کا گرم تھا بازار شنائی دیتی ہے واں بیڑیوں کی اُنہ جھنگا کیاہے ہندمسا فرسمجھ کے راہوں کو " پنها ئي جاتي ہے زنجيرے گنا ہوں كو

کے ہیں کوں کیسی کی گرو میں میں اس کو بیر رہنے کا مقام تھیں يتيم بي لي كمان كانتظام ني وسي خيرسه كُذري أمير شام ني اگریشے بھی توکیٹرا نہیں بدن کے لیے مرسه لولاش بیری ره گئی گفن کے لیئے سب سیسی میں نعیر کے وک بہارے مارے کے مارے کے ایک کسی عذاب میں ہندوستان کے باہدے تهییں توعیش کے سامان جمع ہیں سارے وہاں بدن سے رواں بیں لہو کے قوارے جور شہب رہیں تو موا قوم کی مگرا تی ہے جوسرُ انھا ئیں تو کوڑوں کی ماری<sup>و</sup>تی ہے سے وطن سيمو وربھي ہيں اور خانہ ديران بھي ساسيرياس بھي ہيں اور اسيرنداں بھي تىبا ە حال ہیں ہند و بھی اور سلمان مھی ہوئے ہیں ناز مصیبہ کے دین ایمان بھی پر هی نماز تو اُجڑے گھروں سے صحابیں ا اگرنها سائح تراینے لہو کی گنگامیں اگر د لول مین سی اب می هوش غیرت کا تو پرط مد د و قائحه قومی و قار وغرت کا و فاكو پيمو نكب د و ما تقم كر ومحسِّت كا بنازه كيك پيله قه مه درين ومسِّت كا نشان مثادوا منگوئكا اور ارادون كا لهومين غرق مقبيت كرومرادون كا

آن بٹن ملک کے سٹرناج توم کے سردا میکارتے ہیں مدد کے لیتے درہ دلیوا ر وطن کی خاک سے پیدا ہیں جوش کے آثار نمیں لمبی ہے اُڑ کا سیے خو ن بن کے خبار کر گلهستانی سی<sup>ست</sup>ورکی زمیں سر کی لرزر ہی ہے گئی ون سے قبراکبر کی بهنورسی قوم کا بیرا ہے ہندووہ شیار اندسیری رات ہو کا ل گھٹا ہوا ور منجد ہار اگریژیسے رہے عفلت کی نمید میں سرشار 💎 توزیرِ موج قسنیا ہو گا آ ہر و کا مزار مع كى قوم يه بيرا تام ڈوب كا جهال میں تقیقهم وارجن کا نام و دیگا جنعير أرلام داب مبي ينوم كي أفتا د مسياه قاب وه به ند دبير كنس كي اولاد گروہ کمیا ہیں کسی کی بھی کر زہرامار 💎 انٹر د کھا نے گی عادو کا توس کی قرما پر المھینگے فاک کے توروں سے وشکیلنے ر زمین ہندی اگلے گی سور بسر اپنے وكها وديو براسلام اسيمسلمانو إ وقار نوم كيا قوم ك مكمهبانو ستون کمک کے ہو قدر تومیت جانو جٹا وطن بیسے فرمن و ناکو بیجا لز 🖊 نبى كے ظلق و حرزت مسلم ورثه دارموتم عرب کی شان جمرّت کے یاد کا رہوتم

مرو خیال کیم اسلاف کی میت کا دیا تھا دشمن قاتل کو جام شرب کا معا ملہ ہے یہاں بھائیوں کی عزّ ہے اوس میں ہے سودانہیں مروت کا أكرنه اب تعبى مواسلام كالجرابي بيزارخىن. ئۇڭھارىت برمسلما نى اگر نہ قوم کے اسوقت بھی قمائے گام نصیب ہوگا نہ مرتے پہھی تہدی رام بى كَجِيرُ كَا زمانه كريتها برائه نام وه دهرم بهند وكول كا وه حميَّت بالمام ذرا افرنه ہوا توم سے حبیبوں پر وطن سے دور نیمرنی فلکئی غریبول میر کھنا ر پنه کا مال نه بمراه جائے کی دولت مسلمی تو تبر کمک ساتھ جائے گی زدلت كرو جوامك ردىيە سے بنى توم كى خەت مىت متھادى دات سے مواك تىم كولاحت لے جانب کی جا درسی کی عصمت کو کفن نصیب ہو شایکس کی متیت کو ا جورب کے بیٹھ رسے سڑا کھاؤگے پیمرکیا مدوئے قوم کو نیمپ وکھاؤگے پیمرکیا مِفَا وَجِورِ كَي دَلَتِ مِنَا وُسَكِّى تَعِيدِ مِنَا وَسَلِّى مِنْ وَسَلِي مِنَا وُسِكِّى بِمِمِيا ر بي قول بين أن سيًّا نكى ما يُولِ كا كوركون من تهماري مع بحيارُ كاس

مثا جو نام تورولت کی بیتجو کیا ہے نثار ہونہ وطن پر تو آبرو کسیا ہے گا دے آگر ندل میں تو آبرو کسیا ہے گا دے آگر ندرل میں تو آرز و کیا ہے فار کر باہم فار کی اور میں دلیر ہے وہ فار فل کا در میں دلیر ہے وہ فلا وطن بیاجو ہو آر می دلیر ہے وہ

جویہ نہیں تو فقط ہڈیوں کا ڈسیر ہے وہ عوصم کے سور ما ول کی الوواع معالم اللہ ا

> سامنے اِن کے طفر برہنہ یا جلتی ہے۔ سامنے اِن کی تلوار کے سایر میں قضا جاتی ہے

ان کی رگ رگ میں برست نتجا سے جاب کے این کا دامن ان کا دامن علیم ان ہوا تھے لئے مال کا دامن علیم میں میں میں می عرصۂ حبلک کی موت انکو ہو آئٹ ب کی ایس میں میں میں میں میں میں ان میں میں میں ان میں میں میں میں میں میں میں می

> جوش التامين جوہے اُسری شاب دُورنسیں ساسالاً پشتوں کے سیابی ہیں کوئی اوران

عمدہ بیرنظم اُس زما سے میں تصنبیف کی گئی تنتی جبکہ ہند دستان سیا ہیوں کی نوج دولت برطانیہ کی جانبہ سے پورپ کی جنگ، تنظیم میں موضد لیننے کے لئے روانہ ک گئی تنفی۔

ال دبیران وطن دساک بنهاکر آنا طندنه برمن خود بین مجامسشاکر آنا که اندانه برمن خود بین مجامسشاکر آنا که قیصری تخت کی تبنیبا در ان بلاکر آنا که قیصری تخت کی تبنیبا در اللاکر آنا یمی گنگاہے ساہی کے نمانے کے لئے نا وُ تاوار کی ہے یا رنگا نے کے لیے۔ جان نثاراً ج تمهارا ساز ما نام نبنس الساد که دو که بهوناج شراندن کنیس دوست كيا چيزين څمړين فدليځسين سيمان حدكرك بول تحفيرن كي تاپ . گول تولوط نے کو بہت شہر کے مکنوار لروہ کا اور ہی شان سے لیکن بیرو فا دار رطب جس گھڑی *معر کہ جنگ* میں ہوتینے علم سور ما اولے ہیں اِس طرخ کجا کرے عالمہ ول ہر ارجن کا گجر بفیم کا آنگد کا قدم 👚 موت کے دقت نظر پر ہوشیسے بھیشم سر کا تا او نه هٹا موت کی تدبیرول بر سائرتنع میں آرام کسیا تیروں پر ہو و ہادرش کہ ہوشیرازہ اعدا برہم اکر استرتے ہوئے دریا کا ہوسیاعالم جوكسي سے نرمجه كا وه سرمغرور ہوشم سيلے برآن ميں جو پيونچے وه محفالا ہوقدم " وَ هُكُروْ كِيكِ بِرُاهِوْ فِي الْمُحْفِرُ كُلُولُكُمْ اللَّهِ پھر ہری سنگھ کی تلوارکے جو سرگھلحائیں

تم کو اعزاز ملاسیے به وطن کا اعزاز و مکیمنااب ب شجاعت کا تمهاری انداز خاک پیرتپ مپه دلیږی سے مواینی مثار 💎 سمیغ هندی کی اصالت به زیار کو هوناز قوم كااوج بزيھے نام وطن زندہ ہو روح پر تاب کی حبّت میں نـ شرمزنداو یا نظفر مایب تنصیر نے کید کے ول بولٹائ 💎 آئے یاسوئے طرخین مڑوق ہی ہوئی لائش 🖟 سرحداتن مصهويا بوتن بمل صدياش مسكوشهٔ امن مال كي نهروا تكویر لاش [ موت معراج ہے اس دشت راہی کیائے ا آیج تلوار کی حبت سیاہی کے لیے گوكه ونياسے مطے شوكت قيصر كائراغ منع سے مرمجائے ز تهذي كل باغ گل نہ ہود اے شوالے میں حمیّت کا چراغ سیگنا ہوں کے لہو کا نہ ہوتلوار میں داغ کھیا الراستە يىپى قوموں كى تىبابى كے ليخ اخوام مصوم كادوز زميه سيابي كيليم ما در قوم کا ہے اپنے سپیو توں سے بیام خطر ہند کا اس خبگ میں شن سے نام تنع نوزیزنے جس شان سے چھوڑا ہے نیام ۔ اپنے مسکن میں ٹسی شان سے پائے آرام شاعرگوشەنشىن شكر خُدا كەتاب جنگ، ہوتم کومیارک پیروعاکر اے

SERAJ US SHOARA S.AIAY MORD Naqvi, \*MEHK JAISI\*

ثالكه ورو

21912

( برتعلم اس وتت لکھی گئ تھی بب کا گرس کے تدیم لیڈر اس وم کابسے مجیداً علی الیکن سے

ا پنائی س کی ہوگی محکومی ت ہے ہیں رزنائی س کی ہوگی مجمکومی ت ہے ہیں مند کبر خاصت صفائے تلب آئین ا دب مند کبر خاصت صفائے تلب آئین ا دب مانگتی ہے روز جن سے روشنی صبح وطن انسوؤ سے لینے جو انجا کے باتح والمن عوبر مند کو منزل سے زیادہ ہے ہواکائٹ عوبر یا وگار و در آخر ہیں جو کیجہ حرطان نعیب بوصفائے شن سے صورت نمائے تو مشع بوصفائے شن سے صورت نمائے تو مشع سریهی سے گروش دوران کارگائیانقلا بهوش اُر جائیں گے دون قضے بیائی نے کؤیں جرات اخلاق تیرے استحال کا رقت کا سے خود عزیزان وطن ہم سے خفاہونے کوئی انتا خود و تی ہے کوئی سنتا نہیں دل مگرسے بھائی ہوائی کے اُری سنتا نہیں دل مگرسے بھائی ہوائی کے کوئی سنتا نہیں



## 

<u> 1917</u>

ا ہل وطن سبارک تم کو میہ بروم اعلے حس میں نئی اسیدوں کا ہے نیا اُ جا لا اُن وطن سبارک تم کو میہ بروم اعلا معلام معجد میں سب اپنی اورہے میں شوا لا

ہو ہوم رول حاصل ارمان ہوتو ہے | اب دین ہے تو یہ ہرا یان ہوتو ہے |

> نینیے ہارے دل سے اس باغ مرکبائی اس خاک اسٹے ہیل مظاکم میں ملیس کے

اِس فَاکِ دانشیں پرا دِل اچھار اِہے طوفان بکیسی کا ہم کوستار ہا ہے ایکن یہ دورجسرت ونیاسے جار ہاہے مایوس ہونہ جاتا وہ دن بھی اَر ہاہے

برطانیه کا سایه سرپرتسسیول ہوگا ہم ہونگے عیش ہوگااور ہوم رول ہوگا

عسد برنظم المحنومي وسمبرا الواع كى كانگرس كرا ملاس مين كان كئي تقى-

جار اوطن ول سے بیار اوطن اس نظمی مروزی علمی میرونی (چھوسے بیخن کے لئے)

میر مند دستال سیب بهما را وطن معتبت کی آبکهموں کا تارا وطن معارا وطن دل سے پیارا وہان

و ہ اس کے درختوں کی تیارایاں ۔ و ہ پھیل پیپول بودے وہ کیجلوار مال ہمارا وطن ول سے پیا را و طن

رئوا میں درختوں کا وہ جھومنا وہ پتوں کا بھولوں کا منعومنا

بهارا وطن ول سے پیارا وطن

وه ساون میں کا لی گھٹا کی بہار ۔ و ہ برسات کی ہلکی ہلگی بھو ہار ہمارا و طن ول سے پیارا دملن

وه باغون میں کو ئل وہ جنگل کیمور وہ گنگا کی لہریں وہ جمنا کا زور

ہمارا وطن ول سے پیارا وطن

اسی سے ہے اِس زندگی کی بہا ر وطن کی مجنت ہو یا مال کا بہار کا بہار میں سے بیارا دطن ہو یا مال کا بہار میں میں م

وطن کو ہم وطن ہم کومیارک

(یکِوِّل کے لیے) مزاورہ

یے بیب ری انجن ہم کومبارک یہ اُلفت کا بین ہم کومبارک

بہاں کی ناک ہم کو کیمیا ہے یہ سوسے سے بھی تمیت ایس سوہ ہم کومبارک

وطن کو ہم وطن ہم کومبارک

جوچڑ یاں سبح کو گاتی ہیں اکت ر اِس کا راگ ہے اِن کی زباں پہ

وطن کو ہم وطن ہم کو مبارک

وہ سا ون کے میلئے کی گھٹا کیں وہ کوئل اور پہنے کی صدا کیں

وہ اک مستی کا عالم با ولوں ہیں وہ کیمولوں کا ممکنا جنگلوں میں

وطن کو ہم وطن ہم کومبارک

وہ اک مستی کا عالم با ولوں ہیں وہ کیمولوں کا ممکنا جنگلوں میں

وطن کو ہم وطن ہم کومبارک

وه مجتنے اور وہ ا مرت سایا نی وه گنگا اُور جمنا کی روانی وطن کو ہم وطن ہم کومبارک ورختوں پر وہ جبسٹرایوں کا جیکٹا وہ سیلے اور چنبسیا کی کا مہمکنا وطن کو ہم وطن رہم کو مبارک اس کی خاک سے لیتے ہیں محصول یہی دیتا ہے غلنہ اور کھیل کھیوں وطن کو ہم وطن ہم کو مبارک وطن کا جن بزرگوں سے ہوانام اسی مِثّی میں وہ کرتے ہیں آلام وطن کو ہم وطن ہم کو مبارک



حصر و وم کیمول الا رقوم کی اط کیوں سے خطاب معلام

روش ِ قام په مردوں کی ندجا نا برگز ۔ واغ تعلیم میں اپنی نه لگا نا ہرگز ا ام رکھاہے ٹایش کا ترقی ورِ فارم میٹم اِس انداز کے وصو کے میں نہ انام رکھا ر اگھے جن میں گرلیے نے وفا کچھ بھی میں الیے بھولوں سے نہ گھرانیا سجا نا ہرگز ۴ نقل بورپ کی مناسعے، گریا درہے خاک میں غیرت قومی نه ملانا ہرگز ا خوو جو کرتے ہیں زیانہ کی روش کو ہزا) ساتھ دیتا نہیںایسوں کا زمانا ہرگز ایسے اخلاق بہ ایمان نہ لانا ہرگز المخوديرسي كولقب ديتے ہيں آزادي كا قوم کا نفش نه چهرے سے مشانا ہر گز سا رنگ ور وغن تهلی اور کیاسبارک کین ان کی خاطرے میرونت را تھانا ہرگز 🖓 جو بناتے ہیں غایش کا کھلونا نتم کو بردهٔ شرم کودل سے تا تھا نا ہرگنہ ا رُجْ ہے یروہ کو اُنہما یا تر بہت توب کیا مول اس کا منیر قارون کا خزا نا ہرگز مُم كو قدرت نے جو بختاہے حیا كازیور اِسمجتبت کے شوالہ کو نہ ڈ ہمانا ہرگز دل تھارا ہے وفاؤں کی پیشش کے لئے

یوجنے کے لیئے مندرجوہے آزادی کا إس كوتفريح كا مركز سبنانا بركز نقدا ظان کا ہم نل کی طبع ارٹیکے تم ہمو دمسینت یہ دولت ٹرکٹا ٹاہرگز خاک میں دفن ہیں مدہرہے میراتے ماکھنڈ تم يرسوت بهوئ فتن مرجكا الركر. الینے بیخوں کی خبرقوم کے مردوکو بنیں سیار معصوم انھیں بھبول نہ جاتا ہرگز ان کی تعلیم کا مکتب ہے تھامازان باس مردول کے نہیں ان کا ٹھکا ماکز ا کاغذی بچول ولایت وکھاکران کو ولیں کے باغ سے نفرت نه ولانا ہرگز انغمهٔ قوم کی کے جس میں سانہی نرسکے راگ ایساکوئی ان کونه سکهها نا هرگز پرورش قوم کی دامن میں تھار سے ہوگی یا وا س فرض کی و ل سے نه مُجلانا ہرگز گوېز رگون مي تمهارے نهواسوقه يکارنگ إن ضعيفول كو نه بمنس منبركح ٌ للا نامرُز موکایرے ہو گرا کھے ان کی اس یعینے سے شریہ طوفان انکا تا ہر گر ہم ممہیں بھول سکے اسکی سزایاتے ہیں تم ذرا اپنے تنئیں ہبول نہ جا نا ہرگز ممس کے ول میں سیعے وفاکسکونیاں ٹاٹھر وسُناب وسُنوگی برفسانا مرکز

## مر ق ومال

سا پیژبا*ی کٹ کے گرمیت*فل اسیری ڈٹا جا ندمعسوم کی ست کاکهن سے جیموٹا کیا

تم بھی خود شار ہوئے قرم کو بھی شا وکیا دل کے ویران شوا کے کو بھرآ باوکیا

توم میں گلشنِ اصلاح بڑا تھا ویران طائرِ باغ تھے بے مال بری سے نالاں ہوگیاا ورہی قدموں سے متمار سے ساما<sup>ں</sup> ایسے دلسوز حمِن بند میسر ہیں کہا ں

> قوم دیتی ہے دعانا م بمثیا رامنگر رہستہ صا مٹ کیا باغ سے کا شٹے کیکڑیں

مه محضه به بناز لون سیم فرقه مین بیلی مرتبه اکیک بیوه لژگی می شادی آگره مین بونی نفی ماس اصلاح سیم خیر مندم مین بیرنظم اتصنیصنه کی گئی تقبی م سے مل کئے خاک میں کیتنے ہی غربوں کے شاب سے ان گنا ہوں کا ہواس قوم کی گرون بیغدا جو َراِن روشوں کے لئے رہتے ہیں خراب ان کی صورتے اُب آتا ہوڑ مانہ کو حجاب شان اخلاق نهیں جبر کی مبیرول میں یے گنا ہوں کو حک<sup>و</sup> تے نہیں تر نجور می سیر گنه خلی سے ہوجائے ہیں اکثر سعنہ ور سے مگرانصا ہے کا در بار بھی ہوتا ہے صرو ر ا قوم کے جبرگالیکن ہے نرالا دستور مستمیر پایند جہالت توہے دُنیا مجبور ول توكياروح بمي ال قييمة الأدي سيت وه ظركت كيكسي فرايزين التبح اس ظلم کی نبسیا وہلی عاتی ہے ۔ خاک میں حجت ویرسینہ ملی جاتی ہے۔ رحم كاراج ب اب سنگدلى جاتى ہے ياں كلى دل كى خبت سے كھيلى جاتى ہے مرد تومول کوسبق بول بی مکھا تیمبریہ ال ول من حو محماشتي بي كركيم د كها وتتيمين نوجوانوں بہہ سے کیا جوش کا عالم طاری معرک سرمویہ ہے چار طرف تیاری طنطنه ول میں ہے نب پریتین برقباری "نام کشمیر کا ڈور بے گاہو ہمت ہاری آئے میدان ترقی میں بلٹنے کے تنہیں يه قدم ده الن جو رفعها من توسيق مكنيس

ہ کوا و صر جوش پہ آزاد خیالی تر بگ سے سر سے آب الون میں ہجوانی کی اُمنگ اِس طرف بزم حریفا اکل ہوا کھٹا ہوازگ 💎 ڈھو بڑھتے بھوتے ہیں نفریں کے لیئے ما ہنگہ کوئی اقی مثیر ابان کے طرفداروس ا مِل كَيُ تُوسِ كَ توبه بھي گنه كارور ميں آئیں ہیران طریقت بہتما شا و کمیس ہاں نئے دور کا اُنٹھتا ہوا پر دا و مکیمیں ا جوش اصلاح کا بہتا ہوا دریا دکھیں ۔ پار ہوتے ہوئے منطلوم کا بیڑا دیکھیں ا ومكيه ليس وهرم كى إس قوم مين خوبا قى بر ان رگون میں بھی رشیوں کا لہواقی ہو مسا ضعفِ اخلاق سے تھے قوم کے عضابیکا ول کی راحت طبی سے تھی اُن گدر لا حیار بعدٌ مّدت ہوئے غیرت کے <sup>نما</sup> ما*ل اثار کو کی نشترسے ہوافون رگوں میں بیدار* ک گو<u>ں ہی اصلاح کی تا شیرعیاں ہوتی ہ</u>ی قوم بیری میں اس طی جوال ہوتی ہے مالت زخم سے جب حالت ناسور ہوئی ککر مرجم ول پُر دروکو منظور ہوئی جور مذرسب کی بلا قوم سے کا فور ہوئی شکری گائے کی گر داہے تھیری دورہوئی غم نهیں دل کوسیا مین کی بربا دی کا بت سلامت رہے انسان کی آزادی کا

وروول (تهيد) ساواع

وروہی ول کے لیٹے الور ل انساں کے لیے '' تازگی برگ ونٹر کی جیفتاں کے بیٹے سازآ ہنگ ِ عبنوں تاررگ ِ عبال کے لیے '' یخودی شوق کی مجھ بے برٹر ساماں کے لیئے کیا کہوں کون ہُوائسرمیں بھرتی ہی ہے گیا کہوں کو ن ہُوائسرمیں بھرتی ہے ۔

اور مونگے جنھیں رہتا ہے مقدرسے گلا اور ہونگے جنھیں ملتا مند محت کا مِسلا میں نے جوغیب کی سرکارسے مانگا وہ مِلا جوعقیدہ تحقا مرے دل کا ہلائے نہلا

> کیول ڈراتے ہیں عبث گبرومسلمال مجھ کو کیا مٹائے گی بھلا گردش و ورال مجھ کو

عه ينظم كله فذكى أنجن فوجونا وي يركم المقديم الارحلسان برهاي كئي تقى-اس ينجن كي ترقي مرمعة عنه كوخاص ركيبي تني-

کیاز مانہ پر کھلے بے خبری کاسری راز طائرِ فکر میں پیدا توہواتنی پرواز کریا کیوں طبیعت کو نہ ہو بیجود کی توق یہ ناز مصرتِ آبرے قدموں بیہی ہو فرق نیاز فخرب مجه كواسي درس شرف يانے كا میں شرایی ہوں اِسی رند سے مینا نے کا س دل مِرا دولتِ وُنيا كا طلبُكار نهيس بخدا خاك نشيني سے مجھے عار نهيس مست ہوں ٹےت وطن ہے کوئی خوار ہے مجھ کومغرب کی نمایش سے سروکارنہیں اینے ہی ول کا بیالہ یئے مدہوش ہوئی جھو کی بیٹیا تنہ مغرب کی وہ کوش ہوئیں گ توم کے دردسے ہوں سوز و فاکی قبویر میری رگ رگ سے ہی بیدات عم کی تاثیر ہے گرا ج نظرمیں وہ بہا ہِ ولگیر سے کربیا دل کو فرشتوں نے طرب کے تشخیر يانيم سرى آج خب لائى جعل سال گذرا مرے گکش میں بیارائی ہے گ ( متر فی الحمن ) قوم میں اس میں سے میں گھٹر شاداب جہرہ گل ہے سیاں مایس دب کی ہونقاب میرے آئمینہ ول میں وفقط اِس کا جواب اِس کے کانٹوں پیکیا میں نے شارایا شاب سك بندُن بشرائن امتفاص برابر-

المحام تنبنم كاليا ديدهٔ ترسے اسيے سملا میں نے سینیات اسے خون گرسے لینے ہربرس رنگ پہاتا ہی گیا یے گلزار رمر مجھول تہذیبے کھیلتے گئے مٹنے گئے خار يتَّى يتَّى *سے ہوا رَّبگ*ِ و فاكا انطبار مستَّنْ جوانان حِمِن بُن گئے تصویر بہار ا رنگ گل و کیھے ول قوم کادیوانہوا ﴿ جُو تَقَا بِدِخُوا وِ حِينَ سَبِيرٌ وُ بِيكًا زَمُوا بوے ٹنوت سے نہیں مارے گلوں کوٹرکار سی بزرگوں کا اوب اِنکی جواتی کا سیٹیگا ر علم وایمال کی طراوت کا دلول میں ترکزار مصو کئے جٹمۂ اخلاق سے مینوں کے عباراً ربكث كعلاتي بولون ل كى صفاياروريس روخنی صبح کی جس طرح ہو گلزاروں ہیں کِس کومعلوم تھی اس گُلُش فلاق کی راہ میں نینے پولوں کو کیا رنگ و فاسے آگا ہ اب تواس باغ پہر سے سب میجت کی گاہ ۔ جوکہ یورے تھے شجر ہو گئے ماشا راللہ كياكهو رتك حواني مجواس اغ كستقه کہ باغباں ہوگئے گلی حومرے باغ کے تقے گوکہ باقی نہیں کیفیت ِطوفانِ شساب پھنس کے جنجاں مرک<sub>ع</sub> نیاکے تیعقبہ ہوائھ<sup>وں</sup> مست رمهتا ہی گراب بھی د ل خان خراب شام کو مبیھے کے مفل مرکنڈھا تاہوں شاب

نشهٔ علم کی آسید پر جینے والے سمك آتے ہي سر شام سے پينے وا اورہی رنگ ہے سید آج بہا گِلُن سیرکے واسطے آئے ہیں عزیزان وطن فرش كلمعين كيُه بيني جي ميانان مين من ول مين طوقان طرب لب مير بيك سون كون مب آج جواس برزم مين سروزنسي روح سرشار بھی کھیٹے آسٹے تو کچیوٹیس مگرافسوس به وُنیاب مقام عبرت مرخ کی یا دولا تا ہے خیال راحت آج یا دا تی ہے ان کیولوں کی کھولوں کی کھیاتے ہی کر گئے جومیرے ہیں سے رملت چشم بدوورگلول کی پر بحری والی سبے چند پھولوں کی مگراس میں حگہ خالی ہے 🎙 یه وه گئی تخفی خیمیں ریاب رفظرت رویا محمل کی نے بینوں نے ماورنے پررنے رویا خاك رونا تقا جواس ديدهٔ ترك رويا مُرّتولُ أن كومرك قلب وحكرنے رويا دل پرکھیے داغ مجتب میں شان ان ک مجينيا ويكهرسك ومكيمي له حواق أن كي الخيرونيام كيمي وزي وريكيمي ساند لونها لان ين كي سبعاب عمر ورانه المالا عرف المعلق المالية المعالمة المع المينظ تارتن نائقة درمرشار مرهوم.

مَرِ کے بھی روح مرجی ل کی طارزہ كا مين ربول ما درمول يمين آبادرهم ز نداً کی نهیں وُنیامیں بھروسااک آن ہے ایج وہ اُٹھ گئے کرتے تھے جوال کاسامان عرض هال آج ہولازم که ابھی تراوز با<sup>ن</sup> ہے ہے ہے فیض کا بسرڈ معونڈ ھرماج ہال آب ہیں ابر کرم یا س جمن لازم سے مشنا سريرستيُ عزيزان وظن لازم سيم ایپ حیں قوم کے ہیں رکن رکبین وافسر میں اس توم کے طیفل وجواں زر نظر ان میں سپیا ہوئے گر علم وادب کے جہر مسلما در قوم کی چیما تی سے سبٹے گا پتھر ميكومين تندران كي أكرخيرمنيس الم قدم کے گئی جگر ہیں یہ کوئی غیرنس كُلْشْنِ قوم من بيشِ نظر رَبَّكُ عِيبِ فَعَدِ عِلْ السَّرِيمُ الْمِرْتُ الْمُعْتَالِينِ الْمُعْتَالِينِ وام بہتے خفا ہیں تومروت کے رقبیب 💎 وُورہین (سے جوّا کمھوسے ہیں فرقت دمیہ اب وه بېله کې محبتت وه بعلاتي بوکهاں ول كے أنينول من أكلي من فائي وكيال عب الجمن-

کِس کووکھ ور د کی غیروں کے خبراتہی ہے مالت اہل و فالوع دِگر رہتی ہے رات و نعمش برستی پر نظر دیتی ہے ہوس دولت وزر شام وسحریتی ہے ا نوجوا پورس و ه اگلی سی مجتت مرکهان جویزرگول نے کمانی تقوق دولت بوکهال کونیٔ سودائے محبّت کا خریدار نہیں ۔ جوش اُلفت کی ڈراگر می بار ارنہیں 🔻 تیکھ کے پیچھے برا کئے میں کچھ مازمیں جوسے رفنار خیالات وہ گفتا رنہیں فرق كياظا برو بإطن كا بُرا بوتاب تجوز بال كهني مروائين كأسيرونام رولىن علم دېنىين ئى نايان جوزوال ئۇر پاسىم جىنستان ۋېانت بايال سرس سودا ده شهیج سے میسیوکھال پراسے کیسے کا فقط دولت ونیا ہوال عمر أول علم كم سائخ مرفعلى ما ألب إك تجارت بيمكردن رات ملي جاتي س كفريع جوببرذاتي كم ليُّ نشو و مُنّا ﴿ وَاتِ النَّالِ كَيْ مُجْبِعَ مِعْ نَوْدِنِ فُدا سرمغرورسه سبعه دُور و فا کاسودا شان ظا ہرکی ٹمنّا میں ہیں دولت پی فدا هان سے شوق ٹایش میں گذرجائیل بھی قبر چاندي ك جول عاك لورجائيل كي

جج اکبرے جوبورپ کے ہوئے ہیں متاز میں کھی غریب لوطنی رائنیں ناز ئىرىلان مريقى مى غىروت بهرساز وە بنائى بونى چتون وەا نىلے انداز 🗘 لب و لهجه میں لگاوٹ ہے طرعداری سُراِک فقط رنگ په قابونهیس لاچاری م أن كوتهذيب يورپ كندير كي يشركار فل سري شار في خايش فه إن حال من ثار ہیں وہ سینے میں کہاں غیر ہونے می کے شار جنسے مغرب میں ہوئے خاک کے متبلے بیار سيراورپ سے برا خلاق دا دب کھا، الإينا سكومات اورلهو ولعب سكهاب ( توجوا نول سے خطاب ) الل جوا نا نی طنخواب سے بیدار مرواب سے سوچکے رات تھجی آخر ہوئی ہشیا رہوا پ سحر بوز و فاکے سلئے "تیار ہو ا ب در دِ دل کھیے مجھے کہنا ہی خبر دار ہوا ب بے خودی دل کی ہی تصویر بیاں میر*ی ہ* مشیعة قوم کاہے اور زبال میری ہے نکت چینی سے غرض ہی نہ ول آزاری ہے ۔ حرث منظور نظرخواب سے بیداری ہے غفلته عیش دلوں پرجو پیال طاری ہے ۔ بیخود ی کہتے ہیں اس کو کہ پیرمشاری ہے عث لورسيا

کیائے جانے ہوکیا گنہ سے کے جاتے ہو کیا کچھ خبر ہے تھے یا کے سے جاتے ہو

چن عمر ہمیشہ نہ رہے گاشا داب خم میں باقی نہ رہے گی پیجوانی کی شرا نشهٔ علم میں ہروقت رہوتم غرقاب شان تعلیم سی ہے یہی تہذیب شباب سے اڑے دل کوطبیعت کی دوانی وہ میں بے یئے نشہ رہے جس میں جوانی وہ ہے |

مُست کردیتی ہے ایسا بیشراب بُردوِن نظر آتی ہے مُح مُست کوری ہے۔ اسیرحبّت میں رہاکرتے ہیں شہرالبادہ فروش مجھ سے کہتا تھا جوانی میں مرا بادہ فروش

ہرگھوٹی عالم بالا پہ نظر ہتی ہے کہیں انسان کو ڈنیا کی خبر بہتی ہے

نشهٔ علم میں تم میں سے نمیں کوئی ہے جور و خل رہتا ہے طبیعت میں تعلی کو ضرور ا او گیا ہے جو ذرا چارک ایوں بی عبور تو خضرب کی ہمہ دانی ہے قیامت کا غود

شان ارسطوکی بھی فرعو کی سامان کوئی ہے وہی گھر مصریمی ہجا در وہی لونان کھی ہے

علم واخلاق کے وامن بہتمارے بولاغ جوبزرگوں نے لگا یا تھا اُجڑتا ہموہ باغ تم کوالٹ نے بخشے بین دل ور دہ و ماغ سلجس سے روشن ہوز مانہ کی ترقی کا پیاغ اک ذرا جذبُه اخلاق کوا سطا کرد و مسلط توم مرحوم کی تربت په اُحالا کردو

تم مروکے منیں مجتلج یومیں سے مانا ہو گرفکر سے بحق کی زیوں بریگا نا بار احساں سے سبکدوش ہوگر ہودانا ایک وِن قوم کے آگے نہ بڑے نشرانا

> تم کو بچوں کا بڑا فسسم ض داکر ناہے ہے تو ایمان کی میجسم ض داکر ناہے

انفیں پخول کی مجنت ہوئی ہے دائی کر سمب کی شمع خراشی کی جو کی یہ تعدیسر اپنے درودل ناشا د کی ہے یہ تفسیر افک مست کیا ہواسے دل نے تخریم

عارے مین وب کی بڑیا سن میں تھی ہے و یا ہمارے ول مروہ کی وصیمت مجھو



## نالئياس

### 1912

الياكهيركس كييرهم آج كياكف كوبي ر آخرى ا نسانه شوق و فاكنے كوبيں ا جن امیدوں کی اوکین میں موئی تفی ہتدا ۔ آج اُن کی انتہا کا ما جرا کئے کو ہیں بے خبراب بھی نئیں ہم قوم کے دکھ درد کے بیلے ہمت تھی دُواکی اٹ عاکنے کوہیں ا كياكهير كيا دُوراً خرمين تم دمكيعا كيُّه برہمی بڑھتی گئی محفل کی ہم دیکھا کئے و د بھی کیا عالم تھاجب ونیا سے آزا پھا اورسب بھولے تھے ایک تیعتہ فاکا پار تھا قوم کاسودا و فا کاشوق خدمت کاُمنگ سیس رنهیں و تعین کے صد قدمین آلا پھا كوفت متى ہم كواگر كمراه تھا بجيا كوئى ملم ہم بھى خوش تھے گركسى معموم كاداشا دُقا ہم یہ برسوں کی مخبت بھولنے والے تنیں اِتْعْ بِعَالَىٰ إِيكَ مَالِ كَيْ كُودِكُ مِيْ الْمُعْيِلِ حيف يرجمو وصحبت برليال موكيا تبعيول برجول برجو بنخ باغ ديال موكيا

بل گیا ا بل چین کو پیمیری خدمت کاصله توم کا دامن کسی گلجیس کا داملن مروگیا سل رنگ ناشیر مین کم مدے ہوئے میموزند میں سی انہوا خالی اگر صحن گلستاں ہو گیا مع البيم جهال بين الخبن كي دمنع البينساتية التيم هني احباب كي تصوير بي سينه كي سائف ول كي بربتي مين ايم معفل كاسامال مكيما نشدس غافل بمارسك رنداورسا وينميس الموكه محفل كأكف كبام وسبوبا في تهيس گوکدا کلے باغبار جنجال سے چھوٹے نہیں برابھی اس باغ کے دلوار ووڑ نوٹے نہیں اس أنتظارِ شوق مين دربر كلفظ ي مجه نوبها المسلم بيشوا الى كے مليع بل محيول كُل لبطي نهيس ا پاس متی ہے کہ جینے کا تنہیں گائے جین آرز و کہتی ہے اگلا سالہ ٹو شخینیں ا آپ آگر پیغام دیں با وبہاری کے لیے ا میں کے اہل جین کھرابیاری کے لیے 13672

كر شن كفيا

اَج كى رات كا دُنيا كے ليے كيا ہويا ؟ اُن كى رات كا دُنيا كے ليے كيا ہويا ؟ اور برساتے ہیں مارو کے چھلکتے ہوئے مم سار برساتے ہیں مارو کے چھلکتے ہوئے مم

فرشِ راحت پراگر آنکه تھیک جاتی ہے بانسری کی میرے کا نور مرصداً تی ہے

بے حجابی کی عروسانِ ممِن میں ہے صدا سے گل کا نکست سے اشارہ ہے کہ پر دہسیا

ول میں بیوست ہوئی جاتی ہوروں کی نوا ممن برسنے کو ھے کہتی ہے یہ پورب کی ہوا

پمیتوالئ کے لئے خلق خُدا اُ تھی ہے

آج جناکے کنارے سے گھٹا اکھی ہے

شب تاریک کے قبطه میں جانوا فیلک مجمعیکی جاتی ہے اندھیرے میں تارول کا کیا۔

وه براب که طب حباتے میں فانوس ملک فطرانی نمیں بتی میں چراغوں کے جلک

مرون فكنوس جود إدار صفت كيمرا س

شمع ليكربهي المقتاب كبهي كرتاب

سنسناتی ہولی آتی ہے اندھیرے بی ہوا شجروشاخ کے تغمیت ہی معمور فضا بجلیا کوندتی ہیںلا کھ کرجتی ہے گھٹا نے کے با ہر نہیں ہوتی ہے ہیہے کی صدا دردکے نام سے نعمت اسے ماتھ آئے ہے ایک ہی راگ کا دنیا میں یہ شیدائی ہے المحاکیا ابر برسنے کوہیں مِنہ کے جعالے ہے آپ ہی آپ ہوئے جانے ہیں ان اللہ ا نکھ کتی ہے یہ بادل نہیں کا کے کالے بال کھو لے ہوئے ہیسا نول صورت اللے کشی فکر بھی جاتی ہے جمنا کی طرف ول مِراكِمِينِج ربائب مجھے متہرا كى طرف راه تاریک ہے اورسر پرگرج بادل کی سیا و کو نگڑا مینہ کا ہے بوندین ٹیس ملکی ہلکی س تُعلی آتی ہیں صراحی کیئے جمنا جل کی سے تعلی آتی ہیں صراحی لیئے جمنا جل کی ا دل الاكبين كي أمنگول بيميل عاتاب المحلكه البرقي بن جب يا ورئفيس جاتا یه خوشی ہے کہ منا نائے کتھیا کا جنم 💎 ول میں ارمان ہزاروں ہیں گروفت ہو کم منیں سینے میں ساتا ہے ول کا عالم آئیں ہے کہ بڑتی ہے کہ براوکسیں فریا ہوقد م ایک کوایک کی صورت جونظراتی ہے مُسكراديتي مين جب برق چک عاتی ہے

آج سوق ہوئی وُسیا کی ہے قسمت بدار سال بھر بعد و ہرات آئی فراج سیٹلر یسی بجلی تقی رہی ابر رہی جویش بہار جب کنھیا کے جنم سے ہوئی روش برگا تعید فانه کی سیاہی مرق و تارا چمکا سہ جس سے انسان کی*ہتی کا شاراحیکا* تخاجو ونياكور وراست بإلانظور جلوه كات في كيا قالب كام فيهور جوش رحمت سے عنی فیصن کرم سے عور نظامیت جہل مِثانے کوبر ُ صاحبتُ کوار ا « يروهٔ غيب سيمتھ الكيمين ماك بيونيا برط ه کے متھ اسے کا وکشت شرک ن کی جا دیکھکرجنگ طوفان میں ارتجن کوادیں گوں دیا وعظ کہ ہوسٹ یا ہولے کشتہ ی<sup>اں</sup> روح وقالب كى عبد اى يېبىنىڭ وسواك جومسا قرىپ دەمىنىل پرىدلىك كىبات روح وُنیا کی مسا فرہے اجل منزل ہے اِس سفرمیں جو کھٹ**ا تا ہے وہ کا نٹا داس**ے صاف نیت ب توبیکار ب انجام کا در یاک بند به جوم م کفی بین فقط حق پرنظ خور ریاضت کو سمجھے ہیں ریاصنت کا نمر سمجھ ہیں گائے میں لگائے ہیں لگائے ہیں نیکی کاشبح ان کی آنگھوں میں وہی داغ وفاییاریں خود غرص کے لیئے جواک کے انگارے ہیں

پھول مایا کے جوکھلتے ہر گھھانے کے لئے سانے کچھوہیں سافرے ستانے کیا سلدہسی فانی کا مثالے کے لیے برم عالم سے رجا لوٹ کے الے کے لیے تیری ہستی کا جوہے راگ ٹھلا دے اس کو يروكه ساز حقيقت بين جهيا وسياس كو س لیے خاکے نیلوں کے لیے رواہے مسل ویکھنے کوہے گھلی آئکھ مگر سوتا ہے بچھ خیرہے تھے کیوں جانے بٹ کھوتا ہے کون کرناہے فنا کون فٹ اہوتا ہے ا د وست وشمن کا مدد گاروی مبلک میرسی ا ایک صورت گرمستی میجوبرزنگ می ب وہی بیا ہے وہی جو ہرشمشیر بھی ہے شعلۂ شمع وہی ہے وہی گلگیر بھی ہے ا خود مصوّرہے وہی اور وہی تقویر بھی ہے ۔ وہی ماکم وہی قیدی وہی زنجیر بھی ہے جو ہری بھی ہے وہی جوہرِ عالی بھی وہی المحمول هي م وين اس باغ كامال هوي تیری آئکھوں سے اگر دُور ہو مآیا کی نقاب و مکھہ پیر کیا نظراتے ہیں عزیزاوراحباب ا بے وفاؤں کی مروت میں نہ کر عمر خوا ب ومصرهم پرجونه فدام و و هجوانی کیا ہے ووده کی دھارہے تلوار کا یا بی کہاہے

اب شاریجن ہے خدوہ گیان کا دریا ہاتی مدوہ آئکھیں ہیں خدوہ اور کا علوہ ہاتی دل گیمانے کو ہے وزیا کا تماشا ہاتی درد یا تی ہے دہر ورد کا سنسید المابی اللہ عالی کوئی ہورد کا سنسید المابی سور ہاہے دل مایوس جگا دے کوئی سور ہاہے دل مایوس جگا دے کوئی بھر ہو و نیا میں کسی ہی کا مل کا ظہور ول میں جبکے ہوسایا ہوا فرمت کا رور جند کر فروس کو برست شنطور باو ہ منوق سے ہوں جس کی گاہیں مخود جذر کی ہوجس کو برست شنطور باو ہ منوق سے ہوں جس کی گاہیں مخود مور کی ایسی کی ایسی کی ایسی کی ایسی کے ایسی کی ایسی کی ایسی کی ایسی کی ایسی کی ایسی کی کا ہیں گئی ایسی کی ایسی کی کا ہیں گئی ایسی کی کا ہیں گئی ایسی کی کا ہیں گا ہیں گئی ایسی کی کا ہیں گا ہیں گئی ایسی کی کا ہیں گا ہیں گئی کی بیا را ہو کر کی دور کی کی سے نوا دین کا بیا را ہو کر



### = 19 1×

تو وه مخلوق *ے خلقت پینہ بچر کی گن*اہ لیے تالب می*ں تے روج عیستے* بناہ تىرى صورت عيا تبوتى بإنسال كى جاه رس ئيمرى آنكه يموكى ببوتى امرت مين گاه نقش ہے دل میر مربے مومہنی صورت میں خوب ونياك شواليس ومورت تيري تن سے تیرے ہوعیاں زن کی کا جوہر ہوڑ بندایسے کرسانچے میں بنے ہوڑھا کرر رنگ کالا موکه اُ جلامویه کهتی ہے نظر سندرا بن کی وہ ہی شام یہ تنظر کی حر كُنگرك سے يەنهيں چيرۇ نورانى پر تاج قدرت نے سجا ہوٹری میشانی پر ویکھے حکل میں کوئی شام کو تیری رفتار بے پیے جیسے کسی کو ہوجوانی کا خُار ت كرديتي بوشايد تحجه قدرت كيها وه أترتي بهو كي دهوييا وروه سبر كانتحا ایک ایک گام په شوخی سے میلنا تیرا یی <sup>کے جنگ</sup>ل کی ہوا ٹجھوم *کے حلی*ٹا تیرا

صاحب دا تھے تصویر وفاکتے ہیں چشمہ فیض فُدا مردخہ دا کتے ہیں كون برحب في ترسادود هسامند يحيرا ا ہے۔ اس قوم کی *رگ رگ میں لہو تیرائے ہے۔* تام جس کاہے مجتت وہ ہے ایماں تیرا کوئی ہوسیکے لیے فیض ہے کیساں تیرا زندگی کے لیے محتاج ہے انساں تیرا سے کون بیمار نہیں بٹ دہ احساں تیرا طوہ میں دو د ھ سے تیرے جوتر بریسی خشک سمنی تن لاغرکی ہری رہتی ہے صورتیں یا دہیں اُن بخیوں کی پیاری بیاری ۔ ' زندگی کی جنھیں ایک ایک گھری تھی جارگ تیرے وہ سے نہ رہی ایس کی حالظ ای موگئیں اُن کے لیے وووھ کی تہر جلی ک کتے گرتے ہوئے یودھوں کوسٹیھالالق مار خیصیں محیوڑ حلی تھی انھیں بالا تونے 🕛 تیرے بچن کیا اپنے تیئں ہم ہے نثار اپنی گردن یہ لیا پر ورمن قوم کا بار نظراً بی ہے جو فیرس مس کھیتی تت ار سے یہ سب اُن کے لہوا ورکیفینے کی بہار اُن کومنظور نه ہوتا جومٹا نا اپنا مندى خاك أگلتى مەخسىندا نااينا س

بل دیں نے مجھے جنب کا سہارا سمجھا اپنے ایمان کی قسمت کا شارا سمجھا شوربيروں نے تجھے جان سے بیارا تبھا مجھے کو آگیرنے سدا آتھے کا تا راسمحھا ا برو توم کی ہے تیری مگہانی پر یمی دوحرف کی میں تری پنیانی ہے مثل بحق کے ترب دودھ کے ہیں توالی جوضعفی سے پڑے بہت السوالے ت رہے ہیں تے فیص سے کس کی اس کے بیان اللہ بھے کے اسلام تيرى ألفت سير أهير تمينهم بمزاعا ما تيري عورت كالهلوا تنهير آوراجاتا سرے دل میں مے مجتب کا تری سرایا اس کے دامن سے ہوبڑ مکر مجھ تیاسایا پارسرفيغ طبيت نے جو تجدے پايا عين قسمت جو ترانام زباں برآيا اس ملاوت سے جو دعوائ گادی۔ ہے ما دووه سي تير الراكين من بال حواقي

فوعی مسترس (نظم متعلق ہندویونیورسٹی) سلاوا پر

اللی کون فرشتے ہیں گداسے وطن صفائے فلب سے جنگے یہ بزم ہے روثن مجھکی ہوئی ہے بھموں کی لحاظ سے گزن ہر کوک زباں پیریں تعظیم اوراد ہے بخن صفیر کھڑی ہیں جوانوں کی ویشیر کی شدا کی شان یہ بھیری ہے کن فقیروں کی

مقیرعلم کے ہیں اِن کی داستائن لو پیام قوم کا دُکھ در د کا بیال سُن لو پیام قوم کا دُکھ در د کا بیال سُن لو پیام و دن ہج جو ہم یادگار ہائن لو ہم کا جنس تو می کا استحال اُن لو

یمی ہے وقت امیروں کی میشوائی کا فقیر آئے میں کاسہ لیے گرانی کا

جوابینے واسطے مانگمیں یہ وہ فقیر نہیں مطبع میں دولت وُنیا کی یہ اسپنریں اسلے اسلی کے ہمان طا ہرکے یہ اسپر نہیں وہ آد می نہیں ان کا جو دستگیز میں

تمام دولت زال كا سئ منظم اين تمارك واسط دهواي رما سام منطق

مست یہ نظم بٹا ریخ عرستر مرافظ او لکھنٹو میں مندولونیورسٹی کے عظیم انشان عبلسیں بڑھی گئی تھی۔اس عبسیں بینڈٹ مدن مومن مالوی صاحب اور دیگر حضرات پونیورسٹی کے بیاے چندہ جمع کرسٹاکے لیے تشریعت لاے سختے۔

سوال اِن کاب تعلیم کا بنے مندر کلس موجس کا ہمالیہ اوج میں برتر اِسی ٔ اُمید ہو یہ کھومتے ایں شام و تحر صدالگاتے ہیں راہ خلامیں یہ کہکر اِسی ٔ اُمید ہو یہ کھومتے این شام و تحر وه خود غرعن میں جودولت پیجا<del>ن ک</del>ے۔ وہ خود غرعن میں جودولت پیجات وہی ہیں مروجو وڈیا کا وان دیتے ہیں ایمان آبروتوقیر سوال رونه ہوان کا پیشرط ہے تدبیر یہ ہے ترقی تومی کے واسطے اکسیر سے علوم کی گنگا بیس غریب والیہ وقارتوم برسط دورب زري موجا ا جواکئی ہے جو کھیتی و و پکھر ہری اُروجا کے ہیں گرار کس قدر فنو فی علوم جو ہور ہا ہے زیانہ میں ہے تعمیر معلوم سماری نوم سے دولت ہوئی ہولوں مددم سماری نوم سے دولت ہوئی ہولوں مددم وه خووترت بین مان باپ انکے روت میں متماری قوم کے بیجے تیاہ ہوتے این سے ا یہ کناہ اُسی نوم کے بیں نفت جگر سے جس نے ہم کو بھی بالا ہے صورتِ مادر ا عَضِبِ فَي ا كَا تَمْتِهَا لِ وَلَول مِيْوِلْأُرُّ عَبَرِيةِ قَوْمِ كَ افْلَاسِ كَا جِلِيَّةِ خَنْجِرِ أسى سے برخبرى جبكے وم سے جنتے مو أكرلاتي روس ما كادوده عيشة بوا

ية تحط كيا بي- يه طاعون كيا بي كيابي وبا تحصاري توم به نازل بواج قه خدا جوراه راست موتی به کوئی قوم حُبدا اسی طرح اسے بلتی ہے ایک روز سزا اِسی طرحت ہوا قوم کی مگراتی ہے اِسی طرح سے غربیوں کی آہ پڑتی ہے گناه قوم کے وصوحامیں ابوہ کا مرکز مسطے کلنک کا طبیکا وہ فیض عام کرو نفاق وجهل کوبس دورسے سلام کرو سیجھے اپنی توم کے بیچوں کا تنظام کرو يه كام موكرب چاب جال ب زيد زمی رسبے درسیے اسال رسیے و رسیع سا یہ کارخیرمیں کوسشنٹ یہ توم کا دربار 💎 لگا و و آج توجیا ندی کے ہرطرف انبا ر یہ سب کمیں کرہی زندہ یہ قوم غیرت دار سیے اس کے دل م*ینزرگو*ں کی آبرو کا وفار سرول میں محتب وطن کا جنون باقی ہے۔ رگوں مربحقیشم وارجن کا خون باقی ہے ک سنرلبنط کے احیان کتھھیں ہے خبر سے کیا نثار بڑھا یا متھارے بچی رہ شریک وه بھی ہیں اس کارخیر کے اندر نه اُن گانکھ ہونیجی رہے یہ متر نظر مِعْ د بات كمين تم يدهن والولك تمحارب ما تقديم شرم ان فيد الولك

تمهارے واسطے لازم ہو کالوی بین یا سے کہرکی وات اٹکی ہوئی ہوقوم کی اس الياغرىب نے گھربار حميولز كربن باس جوينىيں ہے تو كہتے ہيں كبھركے منياس تمام عسمركثي ايك ہى فرينے پر س سرایا این ابو قوم کے پیپٹے پر اسی کے ہاتھ میں قوم کا سنورہانا محمداری ٹو وبتی کشتی کا بھرا بھرا ہمرہانا جوهم نے اب بھی نہ ونیامیں کام کروانا تو یہ مجھ لوکر بہترہے اس سے سرحانا غضب ہواجودل س کا بھی تم سے اور یا گرارس انکمه سی آنسوتو نام ڈوپ گیا کھائیں جیل کی چھائی ہوئی ہیں تیرہ قدار ہے آرزو سے کہ تعلیم سے ہو بیڑا یا ر ار جوخواب سے اب بھی ندشم ہوئے بیدار ۔ تو جان لوکہ ہے اس قوم کی جہا تہا ر مِنْے کی دین بھی اورآ پرویھی جائے گی تھارے نامے دنیا کو شرم آئے گی۔ جوا*س طح ہوا دُنیا میں آبرو کا ز*وال ۔ لو کام آ<u>ئے گ</u>اعقبیٰ مرکیا یہ دوات مال کرو نُفدا کے لئے کیچے مُرے موور کاخیال نہ ہور ہتھارے بزرگوں کی بیّہ یاں ماہال يدا برو تو مزارون برس ميل بالي ب نە يُون لٹا دُكەرشيون كى يىڭما ئىپ يدار ببنارت ون مومن الوي صاحب

كُتَّا وُ نام بِه دولت ٱكربوغيرت وار پُكاراً سنتھ يه زما خاكستے يه پرا كيكار ہے زور ہمتتِ مروانہ توم کو درکار موں اُلط ہونز مانہ کا بل کے سیاکِ بار اگر ہومرو نہ یوں عمر را بیگاں کا کو ' غربیب قوم کے بیروں کی بیٹریا یس کا ٹوس یہ کارخیروہ ہو۔ نام جا رسورہ جائے سمتھاری بات زماز کے دوبرورہ جائے - جوغیر ہیں اٹھیں ہننے کی آرزورہ جائے ۔ غریب قوم کی دُنیا میں آبرورہ جائے ۔ فراحميّت وغيرت كاحق ا داكر دو فقیر فوم کے آئے ہی تھولیاں بھروو بهال سے جائیں تع جائیں بیجھولیا کے مرکر گھائیں علم کی و ولت تمهار سے بخیول بر اِدھریہ ناز ہوتم کو کہ خوش کئے یہ بشر مجوبہوسکا وہ کیا نذران کی ٹیک کے س یمی موفیز جوالوں کا اور پیروں کا سوال رو ند کیا قوم کے فقیروں کا س

# را مائن کا ایک بن

( راجه را میند رکا ماں سے رخصت ہونا)

رخصت ہوا وہ باپ سے کیکڑدا کا نام راہ و فاکی سنرل آئل ہوئی تمام منطور تھا جوہاں کی زیارت کا انتظام و امریتے اشک بوجھے کے ول سے کیا نکلام انطمار بیکسی سے ستم ہوگا اور بھی

ومكيها بهمين أواس توغم موكااوربهمي

ول كوستبه ها المخروه نونهال خاموش مال كم بإسرا ميوريشال

د کیها تواید میں ہے بیجے ہی وختہ حال سکتاسا ہوگیاہے بہر شدت طلل

من میں لہو کا نام نہیں زردرنگ ہے میں دونہ بند ک و کنفیدر سنگ ہے

عمر إبشرنيين كوئي تقوير شكب

کیاجائے کہ خیال میں گرمتنی وہ بگیناہ نور نظر پہ رید ہ حسرت سے کی گا ہ کیاجائے کہ خیال میں گرمتنی وہ بگیناہ

جنبش ہوئی لبوں کو بھری ایک سرداہ ای گوشہ ہاسے شمسے شکول نے رخ کی راہ سام میں ایک سردا ہ

چېرے کارنگ مالت ول کھو نئے لگا

ہرموئے تن زبان کی طح بولنے لگا

اخراسيرياس كاتفل و بهن گفسلا ا فنها نُه ست ائد رنج ومحن گفسلا از من اندرنج ومحن گفسلا از و نقل و بان زخم كه باب وسخن گفلا

دردِ ول غریب جو صرف بیاں ہوا خون مگر کارنگ سخن سے عیاں ہوا رو کر کہا خموش کھڑے کیواہم میری اِن میں جانتی ہور جس گئے آئے ہوتھ ہیاں سب کی خوشی سی ہے توصح اکو ہورواں کیکن میں لیٹے مُنہ سے نہ ہرگز کہوں گی ہال كس طرح بن مي أنكهول كيار كويسي دو چوگی ښاکے راج دلارے کو بھیج دول <sub>س</sub> ونیا کا ہوگیا ہے یہ کسیا لہوسے پید اند صابے ہوئے زرو مال کی مید انجام كيا موكو أنهين حانتايه بهيد سويح بشر توجسم موارزان السال بيد لکھی ہے کیا حیات ابدان کے واسطے پھیلارہے ہیں جال پکیں ون کے صط لیتی کسی فقسید کے گھرمیں اگر جنم ہوتے ندمیری جان کوسامان یہ بہم وستانہ بن کے مجھ شوکت وشم میرے لال تھے مجھے کہ سلطنت سے کم مَرِخُوشَ مِنْ سِي مِونَك نِه كونَى استخت الح كو تم ہی ننیں آواگ لگاؤں گی راج کو س

سل بھرت جی کی مال کیگئی کی طرف اشارہ ہے جن کی صند سے مجبور ہو کر را جہ دسرت نے را مجند رجی کوہن ہا<sup>س</sup> کا حکم دیا تھا اور بھرت جی کوا بنا و لی عهد مقرّر کیا تھا۔

كن كن رياضتون ع گذار عيمان وال و مكيمي تهاري كل جب اليمير فونهال پورا ہوا جو بیاہ کا ار مان تھا کال آفت یہ آل مجھ پیموئے جب سفیدال جُسٹتی ہوں اُن سے جوگ لیا جنگے واسطے کیا سب کیا تھا میں نے اسی کے داسطے البيريمي المرادبهت آئيں گئے نظے رہے گھرجن کے بیےجراغ رہے آہ محرجی رہتا مرا بھی نخل تمت جو بے نمر یہ جائے صبرتھی کہ دعامیں نہیں اثر لیکن بیاں تو بَن کے مقدّر مُکِولُیا پھل کھول لاکے باغ متٹ اُلجِوکُیا سرز د موے تھے مجھے شاجانے کیا گئاہ مجھدار میں جولوں مرک نتی ہو کی تیا ہ آتى نظر نهيں كوئى ان ا مال كى را ه اب يال سے كوچ ہوتو عدم ميں طِحينيا ه تقصیر میری خالقِ عالم بحل کرے اسان مجھ غریب کی شکل اجل کرے ش کرزباں سے ماں کی یہ فریا دور دخیر مس شنتہ عباں کے دل بیجائی کم کی تنبیج تیز عالم پتفا قرب که نکھیں ہوں اشک ریز کیکن ہزار ضبط سے روتے سے کی گریز سوحایی کہ جان سے بیکس گذرنہ جائے ا شاویم کود کی کے مال اور مرنہ جائے

پھر عرض کی یہ ما در ناشا دیجھنور ما یوس کیوں میں آب الم کا پرکیو فرفور صدمه به ثناق عالم بیری میں ہے خرور کیکن نه دل سے کیلئے صبر و قرار دور شا مدخزال سین تشکل عیال بردبهاری کچه معملمت اسی میں بوپرور د گارکی یہ جول یہ فربیب یہ سازش پیشوروشر مونا بوسے سب اُس کے بہاتے ہیں لرمبہ ا سباب خلاہری ہیں ندان ریرو نظر سے کیا جانے کیا ہی پردؤ قدرت میں علمہٰ فاضأس كمصلحت كولي بيجانتاني منطوركياأت سيمكون عانتا عبيس راحت مهومای رنج خوشی جو که انتشار و اجب مرایب رنگ میں بی نتگر کو گار تم بی نهیس ہوکشتهٔ فیرنگ روزگا ر مانم کده میں د ہرکے لاکھوں پیس مگوار شختی سی نهیں که انتخصائی کوی نیس وتنامين كياكسي يمصيب برينين ویکھے ہیں اس سے شرعہ کے زمانے نے انتقال سبن سے کریے گنا مہوں کی جمز ہو کی اس سونرورور بت قلب وگرار کرد کیا ب پیری می کسی کامٹا شیاب 

ماں باب مندسی و کیفے تھے جنکا سرگھوں تا کم تھیں جن کے دم سے اُمیدین کی ٹری د امن پیمن کے گروبھی اُڑ کر شبیں ٹریں ماری ندجن کوخواب میں بھی کھیول کی جٹیری 🖳 محروم جب وہ گل ہوئے رنگب حیات ہے اُن کو طلا کے خاک کہا اپنے پات سے کتے تھے لوگ دیکھ کے ماں بالچلے ملال ان سیکسوں کی مان کا بحیناہجاب محال ہے کہ بای نتان گذرتے ہی ہا ہ وسال خود دِل سے دردِ ہو کا تلتا گیا خیال بإل كچھەد بۈل تولۇخە دمائتم ہواكيا ا خرکوروکے بیٹھ رہے اور کیا کیا پر" ناہے جس غریب په ربخ ومحن کابار سے اُس کے صبحطا آپ کرد کا ر ما يوس بوكے بوتے بيل انسال كنا مگار يوجانتے شير وہ ہے دانا ئے روز كا ر انشان اُس کی را ہیں ثابت قدم کہے گردن و ہی ہے امر رصا میں جوخم رہے اورة پ كو تو كچه بهي نهيس رنج كامقام بعد سفر وطن ميں ہم آئيں سے شادگا ہوتے ہیں بات کرنے میں جودہ رس تمام تائم اُمید ہی سے ہے اُن اسے حب کا نام اور يُول كهير تجي رنج وبلاسه مفريس کیا ہوگا دوگھ وی میں کسی کو خبر نہیں

اکثرریاض کرتے ہیں کھیولوں یا غباں ہے دن کی دھوپ اُت کی خبئم انہیں گراں ليكر. جورنگ باخ بدنتا ہے ناگها ں وہ گل ہنرار پرد و ں میں جاتے ہیں گیاں ر کھتے ہیں جوعزیز اُنھیں اپنی جاں کی طرح َ مُلتے ہیں وستِ ماس وہ برگِنزاں کی طح لیکن جو پیمول کھلتے ہیں صحرام سے شار موقو من کچھ ریاض پر اُن کی نہیں ہا ر ومکیھویہ قدرتِ ہمن آرائے روزگار 💎 وہ ابروبا دوبرف میں رہتے ہیں برقرار ہوتا ہے اُن پوفضل جورت کریم کا موج سموم بنتي سے محصونکا نسيم کا ا بن گاہ ہے کرم کا رسیا زپر مسحوا چمن ٰ بنے گا وہ ہے معرال گر جنگل ہویا بہ اڑ سفر ہوکہ ہوتھنر سرہتا نہیں وہ حال سے بندے کی قبلہ أس كاكرم شريك أكرب وتفرنسي وامان دسشت وامن مادرسے کم منہیں سے مار کا جواب یہ گفتگو ذرا نہ ہوئی ماں یہ کا رگر سینس کر و فور یا سے ادیسے پیم نیفر چهره په یُوابعنسی کا نایاں ہوا ا<sub>ا</sub> ثر سسم جس طرح چاند ن کا ہوشمشان میں گذر

ينهاں جو ہيگ يتمي وه ڇره پيمها گئ جودل کی مُرد نی تھی گا ہوں من گئی بھریہ کہاکہ میں قیمنی سب یہ واستان الا کھوں برس کی عمر ہوفیتے ہو ما کو کیا آن ىيكن چورىيىكەل كوبى درىيىش متحان سېتچة بىواس كاعلىنىيىرىم كوبارگىكان اس ورو کا شریب تمهارا مگر نهیس مَعْمَ المِنْعَاكِي آنَ عَلَيْ كَي مَمْ كُوخبر نهيل آ خرم عمر م به مراوقت والبهيس كيا اعتبار آج هول ونيام كُلُّ نهيس لیکن وه دِن بھی آئیگا اس کر ایقین سند چو گے جب کرر و کی تھی کیپوا کا درجزیں اولاوحبب كبهم تنهير صورت وكمانتكي فرما واس غربيه كي تب يا وأسك كي اِنَّ السُّودُ لِ كَي قَدِرُ تَحْقِيلَ كَچِهِ بِمِنْ مِينَ ﴿ وَإِنْ سِيجِ بِحَجِيدِيهِ وه ول كُلُّي نهين فونياس بيمائي سے زنده رموں گئر پالا بيم أن في تم كو آوكي يم تر تكي من تعنی فی آم کے لیے پیروٹ آراز و ول بی کیا سرکے آئے جسم سے لیو ك علم الى كاسيق - سند مان ك تتبيت كا فدرن جذب

ستجھے جو ماں کے دین کواہان وابرو مستنی ٹریں اُسے پیخالت کی گفتگو کچھ بھی حواب بن نہ پڑا فکروغورسے قدموں یہ ماں کے گر بڑے انسو کے طوس طوفان آنسوئوں کا نہاں سے ہوانہ بند مرک ٹرک کے اس طرح ہواگو یاوہ در دند یپونجی ہے مجھ سے آپ کے دل کواگرگزیہ مُرنا مجھے فنبول ہے مبینا نہیں کیے ند جوبے وقاہے مارزما شاو کے یہے ووزخ يەزندگى بۇأس ولادىكەلىم به و وراس غلام سے خودرا کی کاخیا ایسا گئان بھی مویہ میری نہیں مجال ار سوبرس بھی عمر کومیری ندموزوال جو دین آپ کا ہی ا دا ہویہ ہے محال عاما کہیں نہ چھوڑکے قدموں کوائے مجوركرويا مجع وعده ن باپ ك ترام زندگی کا وکھا تاہے سبز ہاغ 💎 نیکن بہا یعیش کامجھ کوشین ماغ كيته بيرحب كو دهرم وه دُنيا كا برحراغ مسط ما وُل سُ شع تُركُن م لك كا وغ بے آ ہرو یہ منس نمویہ ہراس ہے جس گو دس ملا ہوں مجھے اس کا پاس ہے ۔ سله خاندان - سکه توم به

ہے آئن بائس پرخوشی وہوروٹی نہوں گائیں کے سرطرح مُنہ د کھانے قابل ہو گائیں كيول كرزبان غيرك طيف سهو كامير مناج سيم گي تو پھركيا كهو س گاميس الوك نيما في كونقش جبين كيا كيابي ادب تقاباب كأكهنا مهبركيا نا ٹیر کا طلسم تھا معصوم کا خطا ب خو د مار کے دل کوچوٹ گلی سنکے یہ جواب غم کی گھٹا سے ہوگئی تاریکی عتا ب سے چھاتی بھرآ کی ضبیط کی ہاقی رہی نہ تاب سرکاکے یا نوئل گورمیں سرکواٹھالیا سینه سے اینے گئت مگر کو لگا بیا و وانول کے ولیجرائے ہواا ورہی سا<sup>ل سا</sup>گنگ و مہن کی طرح سے آلنہ ہو کو روا ل مرآنکھ کونصیب یاشک وفاکہاں ان آنسووں کامول کر ہم تونقد جا ں ہوتیہے اِن کی قد رفقط داکے اِپیس الساَّكُبُرنه کھا کوئی دسرت کے ٹاج میں



سل ملاوطنی۔ سل را مبرر سرت را مرامچندر کے والد۔

### سيرويره دول

### <u> ۱۹۱۹</u>

عجيب خطأ ولكش يجشهروبره دول يهيس بهار كاليبط بيل بواتحاشكون الكادشوق نے كميا كيے كياساد مكيما نئی زمین شیار نگ آسان دیمها ا مناجو كرنے تھے وہ باغ يُرفضابي اگرىپار بىر جنت تورېسىتە بىرىپى نشیب کو دمی گهوارهٔ بهار سے یہ ا ز ل میں تھی جو فصنا اُس کا یارگارہی یہ کیا نہیں اے غارت بشر کی تعت یہ سبزہ زار معایا ہے دستے فدرت نے 🗠 ہواہے سرد کوہے تھکم باغبان کا السيروابرك ہے انتظام پان كا تمام شهرب گرو و غنبا رسے خالی جد هربگاه استفراس طرف میربرایی كباس بينه مين كُل خشق سُك بنرة بجامے فاک کے اُڑتا ہے زنگ میزہ کا ا ثرخزان کا ہوکیا ؓ ہازگی کے سکر مین پہاڑاس کو چھیائے میں نیے دان میں تطيعت وسردموا بإك وصان حثيرة با كصفه ورخت بسرى حبعاظ يان مي شاداب مھمرگنی ہے ہاراکے اسکا شاں یں کمی جی میرشادا بیوں کے سامان میں کھرط ہے ہیں کو ہ وشجر مہالو و ساتھ طله حُسن كاب نيج من ير كلدسته يتنتري تعبس بيك سلام كيتين يهال جوآ كے مسافر مقام كرتے ہيں

پیسوجیا ہے بھاڑوں کو دکھ کرانسا ں جودُورِ مِاسِيُّ البتی سے اور میں ہوسا ل یہ بن زمیں کی تیوری بیٹا گیا کیسا س بشربيريمب يرقدرت كاجهاكيا كيسا فریب دیتاہے ندی کا پیج وخم اکثر بنديون ستعجونو مائل نشيب تظر سييدناك علا مار إسبه بل كماتا انكم كورُورے يا ني مع جونظسسرا ما <sup>ب</sup>گاہ دیکیفتی-ہے پیمرسسے ورکاعالم قربيب موتاب أخريه دوركا عالم بشركى روح كوراحت كي نيندا تي بيركر فضا ہے کو ہمیں ایسی ہواساتی ہے ٰ بس أيب عالم بيوجا رسمت طاري بيم مەشورونىرسىيە نەۋىناكى تە دوزارى سىپەل اٹروکھاتاہے قدرت کا نغریہ ول گیر شجر حجت شكتي ميد رأك كي افتير إ م راگ و دست جوم *هزاب کاا سیرنتی*س یہ صرفت کان کے پردوں س کوشگیرے ہو د<sub>ل</sub> میں سوز تو رگ رگ میں ساز بھاتھا وسي شنے گاات ول گدازے جس كا يرأك مجحومين سايا سرورست مبوكر ہنوس تھی روح کوال عائے اس کے ہوکر حریم فاص میں قدرت کی باریا ہی تھی مُكَاهِ شُون ميں اک شان سيح قبالي تخي تغست شك ببهني سائد شجرك سلك روال تفاحِتْنُ أبِ خنك نطرك تلم عیاں تھی سنگ وشچرسے ششم تمبت کی شركيب مال بھي وضع ق يم قدرمت كي شراب انس تفیقی سے تھا ہراک سرشار شجرتفاكوه كقاجتمه كقاياريشن غبار درخت وكوه بين كيازات پإك انسال كيا طيوركيابيس ہواكيا ہواير وبالال كيا

سب ايك قا فلهُ شوق كمساؤي سب ایک گودیے یا لے میں کوئی غیز میں ایر سبايك سازكيرش بين زمقي س جوروح ہم میں بہائس موق ہی روانی ہے اسى خيال ميں طبع لطيف تقى سرشار كېچدا يسى بياخبري تقى كە بوش كس يتالم كداس فعنامين ہوآزاوروح زندل بنے مزارکسی آبشار سے نیچے

يهموج بهتي بهياركي عناصر بين يد د كر م كارس م من قدرت ان من منوس انهمين سينتم فدرست اوج دلتي مين خَداكسي سته بهي كااپني راز منهير مجهزاً بشارمين اور جمين التياز منير ئے جسم فاک میران اس کا جسم باتی ج ول إبني رنگ بين بينياب تقارس رمات ا جل ہوآ ئے تواس کوہسارکے شیجے

تنصیب و کوریا لیسے زلیز بارسے نیا 💎 کہ جس کی زات پر ہوخاک پرہ دور کوناز

غرضكه روح كي أنكهه وسع بيسال ومكيها از ل كم دن جوتجينًا تحقاوه آشيار مكيها نیا سرور میتسر ہواسف رکے گرنہ سیر حین کرسکے نظر بھر کے

> وه وات كيام كالضويب حميت كي م سی سے مشروح مولی لفظ آدمیت کی

> > سك پندرت انند نراین تنخواه - وکیل ویره دون -

# م صف الدوله كامام باره (لكهنو)

جس کی صنعت کا نهیر *صفر میستی پیجا*ر مُندسے اپنے مہر کا مل نے جب کی لٹی ہوتھاب المرود یوار نظرآتے ہیں کیا صاف وسُبک سیحرکرتی ہے بھا ہوں بیضیائے مہتاب سے مے سنبھا لے ہوئے دامن میں سواشا داب ڈھل کے سانچے میرٹر میں ٹرائز آبایجاب كسيُّات ومصوَّر كاسِم بيحلوهُ خواب ال عب منظر ولكسيد نظراتاب الأدوري عالم تصويرطسراتا اب مشوکت وشان عارت کی خبرونیا ہے ۔ پردہ شب کے سرکنے پر سو کا آغاز وه سپیدی سحر نؤر کی مککی کمکی سیست کوسٹیاں مچھوٹر کے جب کرتے ہو طائر رواز الیے عالم میں وہ گہرے سے ایموٹا اُسکا سی میں موجوں کے الاطریسے نمایاں ہوجہاز ہوتے ہیں گنب مینارفضا میں نلا ہر سے بڑھ کے ہوتی ہیں زیارت سے گاہیں مثانہ عَلَمُكَا لَابِ شَعَا عُولِ مِينِ إِيوانِ لَمِنْدِ ﴿ حِسْ كِي صَنْعَتْ كَاسِمُ وَنِيا مِنْ لِالْالْدَانْ پار کہ چوب کے احسال کی ضرورت زر ` فاكسا ورخشت سے بل كريد و كھا يا تجاڑ

آ صعف الدولهٔ مرحوم کی تعسیسرکهن د مکیمتیاح اسے دات کے تناقے میں سيهي بوتا مِحِيَّرُ إن فاك سےمس ليكونيي سا کیب به یک ویوخ چیران کوییشک بهوتا<sup>4</sup> بنجوری کهتی ہے آیا یہ فضامیں کیو نکر

ت بیتهذیب اور تعرکے لیے مرائی ناز 🖊 نیج گیا خاک کے پردہ بہمٹی کا طلسم سے گوز مانہ کی ہوا اس کے لیے تھی ناساز الل سكئة خاك ميں سب اسكے بسانيوا۔ كيھ شجر ہائے كهن اب ہيں يُرانے موساز ا اس کے میضان حکومت کا کرشمہ ہے یہ اس کے سایمیں ہے سویا ہوا و خولق لواز

اِس کی تعمیرکواسئے نہیں معارفر گا۔ ا اس کے سایہ میں گرا تاج حکومت سر سے ساسے دیکھایے زمانہ کا نشبیب اورفراز سے الکیا سرشام اُواسی کا سال رہتاہے ۔ درود پوارسے کرجاتی ہے رولن پرواز ا وصوب اً ترتی ہوئی آنکھ وکے نیر کھلائی ول مجروح کا ہرخشت میں ہے۔ وزوگراز اُس کی بہتت کی ملندی ہے ملندی آئی ہے اُس کے اخلاق کے وسعت کی ہے میانداز کے جب زیارت میں محرم کو بیش آئے ہیں ہا نہ نی رات میں آتی ہے فلکے آواز

> با وب يا منداينجا كرعجب درگا داست سچین گاه ملک وروهنگه شابخشاه ا



المرابع المرا

£1914

صدمہ عام یہ ہے قوم کا پیارا ندر یا مطلع دانش وبنیش کا ستاراندریا گلشار نام ما وادب کا جمن اراد ر با مطلع دانش وبنیش کا ستاراندریا سب بینم ایک طرف عما بیا ہے ما میں بیا ہے میں اس بینم ایک طرف عما بیا ہے میں جس ہے ونیا تھیں دہ ہے ما تمایا ہے ہیں ترے انگ محب اگر جن ہے صدیقے ہیں زبال اور قلم کے جوہر دو کیفیے تھے حتیت کے شرب قل ہری حن ایل قت کے یہ دلوان ہیں اللے ہری حن اللے ہری حن القام کی خور اللہ می حن اللہ می حال میں اللہ می حال میں اللہ میں اللہ میں اللہ می حن اللہ میں اللہ

وَولت علم و مِنرے نہیں وُنیاخا بی برم عالم کی پیرو نئی منیں جانے والی پرسپے کمیاب وہ جوہروہ سرشتِ عالی تامیت کی بناجیسنے از اس ڈال میچه برسی بات نهیر فاضل درران برونا آدمی کے لئے معراج ہے الشاں ہونا آدمیت کی پرتضویر مٹی جاتی ہے مسئن اخلاق کی تدبیر مٹی جاتی ہے عذبهٔ خیر کی تو تسید معی جات ہے ہے مطابت ہیں تقدیر ملی جاتی ہے ول ما پوس مجتب کا عُسنرا خاند ہے این آنکھوں میں پیونیانند فرادہے ہو نظر میں تری مستی کے ستارہ کا زوال وہ شب غم کی سیاہی وہ مرض کا بھول تب بھی سوداے طن تھا ترے جینے کا مال نوٹ *کتے ہیں کسے* موت کا آیا زخیا ل كا بش تن سے طبیعت كى جلاكم نه ہونى روشنی شمع کی گھلنے سے ذرا کم نہ ہوئی بخمه کو پوگ کهوں یا عالم بالا کا سفیر سیم تھاالگ اہل جماتے تری میٹی کا خمیر آپنج وُنیاے وہیٰ کی جورہی وامن گیر سے کیا سبق روح کو لینا تھا یہا رہے کہ کیا اسی طرح سے قطرت کی مفامکن تھی كيارسي الكرمين جلنه سيحلامكن تقي

روش عام سے مجھ کونہ سرو کاررہا جوہر خاص کا ہستی سے طلب گار رہا رنگ ونیا سے رہا عالمِ فانی میں شجدا جيسے لهروں سے كنول ريتنا ہجيا فيمين عُالِما بخه کومعلوم ندیتها دُولتِ دُنیاکیا ہے حرص کیاشتے ہی زرو مااکا سودا کیاہے خوديرستي كاذبانه ميں تقاضا كيا ہے عيش كيا چيز ہے راحت كي تمنّاكيا تم تونه تمجھا کہھی غیروں کی مدد کے غمیں اینی *را حت کا نجی* سامان ہے اس عالم کارونیامی گرفتار میں جو ونسیا دار آن کودیکیماسے تری پنجبری سے میزار توكهال اوركهان أن كي نطركا معيار مستجهو ل جوانكے ليے بين تجھے تھے خہو خار تطعف اسب خبري كاوه أتطعائير كبونكر *څاک میں اوٹتے* ہیں عرش ہے جا کیں کیونکر ظعتِ أورطبيت كوديا قدرت في آبروعلم في وي ظوف يا غيرت في خودلپندی کو گواراز کیا عادت نے سات پردوں سے نکالا تجھے نود شہرت تو گریوهر دان کودباتا بهی ربا اسینے دامن میں حراغ اپنا بھیاتا ہی رہا

شهرهٔ عام کوسمجها نه لیاقت کا صِلا مستحمینوں سے شکایت نهر قیبول گلا وید ہ غیرمیں کھٹکی نہ طبیعت کھلا توز ما نہسے میر نؤ کی طرح تحباک کے ملا عا جزی دل کی حبلکتی رہی بیٹیان سے تووہ دریا تھا جو واقعت مہیں طغیاتی سے ول محبّت په فداآ نکه مروت سنغني مجم کودشمن کی بھی منظورز تھی وانگنی ا گرانصات کے حق میں ہواگزمیش زن بھرنہ تھا تھے سے زیادہ **کر کی ج**رائت کا دھنی سشیر بزمعرک عام کی سرگرمی میں طفل معصوم سے ملتا ہوا ول زمی میں ار بر کل مهروفا میں پر تخارت کی ا د ا 📉 کو ائی سبکیس کا نہیں دوست بجز ذات ملا اُوں ہواکرتے ہیں ماران کمن ل سے عبا صحبا حبیہ بیّوں سے گرا دیتی ہے بان کو ہَوا جس کاا قیال زمانه میں حکے می جاتا ہے اُس کو بچین کے رفیقوں سے عہالیّہ ہا<del>ہ</del>ے نه ہوا فوق ترے رنگ محبّت میں عیاں موری اس کی جھا ہے۔ موری اور اور اس کی جھا تىرى خەمىت مواھباب كىشكىل سان مەين تىرا كقايبى درىيى تىرا ايمسال ایک ہی وضع رہی ایک ہی اندازر ہا امینے پیاروں کی نلامی پیر مجھے ناز رہا

برنسیب ایسے بھی ہیں تجھے سے جو بیزار رہا ہے۔
ایسے بے درد رہا نہ کے گزگار رہے مراحسان سے تیرے نہ سکیار رہے
ان کوشر مندہ کیا توسے مجھ سے عداوت کرکے
خود گئار ہوئے جھے سے عداوت کرکے سے

و ربوتیراسا توژنیا کی فقیقت کیاہے تن پیستی بیجو ہو حرن وہ دولت کیا ہے غیر کوجس سے ندراحت ہو وہ راحت کیا ہے جس میں سودا نہ ہمو کچھ کی وہ طبیعت کیا

> زندگی بون تو فقط بازی طفلانه ب مرد وه ب جوکسی رنگ میں دبوانہ ہے



## كوبال كرش كوكهل

### 51910

ارز رہا تھا وطن جس خیال کے ڈرسے وہ آج خون رُلا تا ہے وید ہُ ترسے
صدایہ آتی ہے بھیل بیول اور تیجر سے
جیب قرم کا دُنیا سے یُول روانہ ہوا
" زمیں اسٹ کئی کیا متعلب زمانہ ہوا"
برطی ہوئی تھی خوست زوال بیم کی ترب ظہورسے تقدیر قوم کی حکی
برطی ہوئی تھی ہندوستاں بعالم کی عجیب شئے تھی گردوشن ترب و مک
بھی نے میں ہندوستاں بعالم کی عجیب شئے تھی گردوشن ترب و مک
جھے غویب کے گرکا چرائے جھے تھے
حض کو ترب نیوارا کر آب تاب کے ساتھ
حض نوان کو گرٹ نواب کے ساتھ
حض نوان کے گرٹ نواب کے ساتھ
حسن نوان کو گرٹ نواب کے ساتھ نواب کے ساتھ انتا ہے ساتھ کے ساتھ انتا ہے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کو ساتھ کے ساتھ کو ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کو ساتھ کے ساتھ کو ساتھ کے ساتھ کو ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کے

جوآج نشو ومُمَا كا نسيازما نهب يەانقلاب ترىءمركافسانە بىي ر با مزاج میں سودا ہے قوم خو ہروکر 💎 وطن کا عشق ریا و ل کی آرز و ہو کر فُداکے مکرے حب آب وگل بنا تیرا ٧ كىي شهيدكى مىلىسے دل سبٹ تيرا وطن کی جان پرکیاکیا تبا ہیاں *تئیں منڈا منڈکے ج*ہال*ت کی ہ*دلیا *آئی*س چراغ امن تجانب کواند معیال آئیں دلوں میں آگ لگانے کو بجلیا آئیں رس انتشار میں جس گور کا سہارا تھا<sup>۔</sup> اُفق یہ قوم کے وہ ایک ہی ستارا تھا۔ مدیث قوم بنی تھی تری زبال کے لیے نبال ملی تھی محبّت کی داستاں کے لیے فُدانے بچھ کو بیمیرکیا یہاں کے لیے 💎 کرتیرے ہاتھ میں نا قوس تھاا ذار کے لیے وطن کی خاک تری بارگاہ اعلےہے ہمیں یہی نئی مسجد نیا شوالا ہے غریب هندین تنها نهیں بیدانع سها وطن سے دُور بھط فال بخ وغم کا اُ کھا حبیب کیا ہیں لیند اسلان سے کہا سفیب توم جگر بند سلطنت ندرا

پیام شهن و یا رسم تعزیت *کے لیے* کر توستون تھاالہ ان سلطنت کے لیے ولول پنفش میں اب تک ترینی ہاں کے تن ہماری راومیں کو یا چراغ ہیں روشن فقیر تھے جوترے درکے خارمان وطن مخصیر نصیب کہاں موگاب ترا دامن ترسك الم ميں و واس طرح جان كھوتے ہيں كهجي باب سي تجظر يتيم روت بين اجل کے دام میں آنا ہے یوں توعالی میں مگریہ دل حمیں تیار تیرے مائم کو بہاڑکتے ہیں ونیامیں ایسے ہی غم کو مٹا کے بچھ کوا جل نے مطادیا ہم کو ا جنازه مند کا در*سے ترب بک*اتاہے سهاگ قوم کا تیری چتا میں جاتا ہے رہے گاریخ زمانہ میں باد گار ترا 💎 وہ کون دل ہے کرجسمیں تنہیں مزازرا جوکل رقیب تھاہے آج سوگوا ریڑا گئدا کے سامنے ہے ملک مشرسارترا بلی ہے قوم تر سے سائیکرم کے تلے ہمیں تقلیب کھی جنٹ رے قدم کے تلے

# بال كنگا ده للك

موت نے رات کے بیار میں کیا کیساوار روشنی صبح وطن کی ہے کہ ماتم کا غبار معرکہ سرو ہے سویا ہے وطن کا سروار طنطنہ شیر کا باتی نہیں سونی ہے کچھا اس بیسی جھائی ہے تقدیر بھری جاتی ہے اس تو م سرح م کے اعزاز کسر کا وارث تو م مرح م کے اعزاز کسر کا وارث میں میں اور ن کے گرجتے بیٹ رن کا وارث بینیوا کو ل کے گرجتے بیٹ رن کا وارث بینیوا کو ل کے گرجتے بیٹ رن کا وارث بینیوا کو ل کے گرجتے بیٹ رن کا وارث میں میں مائی ہوئی پونا کی بہارا تکھوٹیں میں سمائی ہوئی یونا کی بہارا تکھوٹیں موت مہرا شد کی تھی مائی ہوئی کی تھا خار آنکھوٹیں موت مہرا شد کی تھی بایری مونے کئی مربی کے گرب مردنی چھاگئی انسان تو کیا بیتھر پر موت مہرا شد کی گئیں مرجما کے صور کا باتی مقاضا رائنگھوٹیں موت مہرا شد کی گئیں مرجما گئے صور کی گئیں مردن میں میں بیتے ہوئے دریا تھی کی گئیں مرجما گئے صور کی گئیں مرجما گئے صور کی گئی گئیں مرجما گئے صور کی گئیں کی میں بیتے ہوئے میں کی گئیں مرجما گئے صور کی گئیں کی میں بیتے ہوئے میں کینے کی مردن کے میں میں بیتے ہوئے دریا تھی کی کئیں مرجما گئے میں کیا گئیں مرجما گئیں کی مردن کے میں کی کا کھوٹی کی کئیں کی کردیا تھی کی کا کھوٹی کی کھوٹی کی کردیا تھی کی کردیا تھی کردیا تھی کردیا تھی کردیا تھی کی کردیا تھی کی کردیا تھی کردیا ت

سردوشا داب ہُوارگ گئی کساروں کی روشنی گھٹ گئی دو جار گھڑی ناڈر کی رہ تھانگمہان وطن دید ئئر عام تنسسرا نے ٹوگیس با وُل یہ تھا قوم کو پیغام تسرا ول رقیبوں کے لرزتے تھے پیٹھا کا تم اسٹین سے چونک پڑسے سن جوایا نام تہ یا دکر کے تھیے مظلوم وطن رو ٹمیں گے بندئه رسم جفاجین کسے اب سؤیں گے س زندگی تیری بهار حینتان وفسا ۱۰۰۰ آبرد نیرے لیئے توم سے پیان وفا عاشق نام وطن شعة ارمان و فا مرد سيدان و فاجسم و فا جان و فا ہوگئی نذرِ وطن ہستی فا نی تیری نه تو پیری رسی تیری نه جوانی تیری ا وج ہمّت پر رہاتیری و فا کا خورشید 💎 موت کے خوف یہ غالب ہی خداگی مید بن گیا قید کا فرمان بھی داست کی نوید موٹے تاریکی زند ان میں ترسے بال عبید پھررہاہے میری نطروں میں سرایا تیرا آه وه قيدېستم اور بڙ ھا يا تير ا مبجز ہ اخبک بحبت کا دکھایا تو نے 📗 ایک تبطرہ سے پیطوفا را تھایا ترت لمک کو ہستی بیدا ربنا یا ترنے جذبہ قوم کے جارو کو مرکا یا ترنے

اک ترط پ آگئی سوتے ہوکے دائیں بعلیاں کوئڈیں قوم کے دیرانوں میں لاش کو تیری سنواریں نہ رقیبان کس میر جبیں کے لئے صندل کی جگہ فاک وطن ترہوا ہے جوشہید در کے لہوسے دامن دیں اُسی کا تجھے بنجا ب کے مظلوم کفن شور ماتم نہ ہو جھنکار ہوز نجیروں کی چاہئے قوم کے بھیشم کو جبتا تیروں کی



SERAJ US SHOARA
S.Alay Moho Nagvi,
\*MEHo JAISI\*

## أنكا برشادورما

<u> ۱۹۱۲ ع</u>

کس کے اسم میں برما مان سے اپڑی ہے کی جی جب طرح کی اصاب میں سرگوشی ہے اس کے اسم میں سرگوشی ہے اس سے کہتا ہے اور اس طرح کی خاموشی ہے کہتا ہے جنازہ کس کا قوم کے سامنے ہے آج جنازہ کس کا

رنگ چېره کا پهکتا ہے که دل میزنیا شا د سب ک*ک آتے ہوئے دکتی پرگلوں فی* اید

کیا تمیامت ہے کہ اس طبع ہومفل آباد شام ہوجائے اوراَ مَین نہیں گنگا پرشاد

كسن إس زم تؤست كي بنا وُالي م جس كوس في صور فرصته بيرك س كى مكر غالي

پیر سربر ہیں تھالوں میں رواں آب بھی ہے۔ 'ڈوبتی کرنوں سے توارے میں اک تاب بھی کا عُلِّ نوخیر بھی ہیں سبز ۂ شاراب بھی ہے۔ شام کا وقت بھی ہے جمیع احیاب بھی ہے لوکھاں ہے کہ جواس یاغ کا شیدائی ہے

تجرب لمنے کے لئے فصل بھالاً أن ب

ہم کوآ سان نہیں دل سے مِٹانا تیرا میں ایک دُنیا کا بُعَلا ناہے بُعُسلانا تیرا سامنے آئکھوں کے گذرا ہے زمانا تیرا در ودیوار یو لِکھاست فسانا شیسرا

اس مین سے جوسرشام ہُوااً تی ہے ېم كواب كك ترى بالون كى مىلاتى ب لكه منوكا تجهده وم كبرنه كواراتها ذا ق مرك إس خاك كا دامن نه ملارنج برثاق ك كيا تجمه كوبها ورسي امل كاقراق روكئين علوة آخرك مكامين شتاق ووقدم لاش ترى دوس په تېم د موزيکے سنگری فرص محبّت کااواکه نه سنگه سنگ كَيْجِه تَجِهِ ما درِ ناشاد كا آيا نه خيال هم جوش طوفان م*يں جيڪئي تكستا* پال تیرے ماتم میں پریشان ہوہ رہتے ہاں ۔ ویکھ بلتی ہے زمین سکے ٹیر دکھیا کاسوال سترتول يادميراين ورلانا هسسر گز مَن بھی اتی ہوں مجھے بھول نے ناہرگز یا دہے محفلِ عالم میں انجھ۔ زاتبرا قرم دسرکا رکی انکھوں میں معورنا نیرا ا وراس طرح سے 'ونیا سے گُزرنا تیرا ۔ 'زندگی جس پہنے صدینے وہ ہے مرناتیر مُرنے والے کو پہال بھالی ہوتا ہے مُوت تيري مع كەسب اېل وطرق تىزىل برط در کئی شوی شمت کی میابی افسوس میگئی شہرکے بیرے میں تباہی افسوس منظ كئي عالمرا خياركي فابها فنوس مسطة كميا قدم ك نشار كاسيا بالخ فسوس

كون ميدان سياست مين كربا ندهے گا قوم کے واسطے سینہ پیسیر ہاندھے کا ور د مندی ہوئی بیدا تری راحظ کیے ۔ ول مجنت کے لیے انکھ مردت کے لیے خلق خالوہ نے کیا تھا تھے خدمیتے لیئے کی تھی برسوں فقیری اِنٹی اسے لیے دل براغروت ونباسے نه ومسازرہا توم کے در کی کدائی پیر تھے نازر ہاں بائے وہ دُن کہ ترک کھر کا اُجالانہ رہا ۔ ان کا دُنیا میں نشاں گود کا یالانہ رہا ورومین و که میں کو ای پوشینے والاندر ہا دہر جینا ہوا ا مرت کا پیا لا شر ہا بے خبرتب میں وطن سے دانا شاور تھا توم کے غمرے زیارہ غمراولاد نہ تھا 🔻 توم كرق تقى فقط تيرى زبات فرايد مجنف مخريك كميدال من فلم ماأداد تیرے اخبار دلائنے کے تربے جنٹ کی ایو میں کے ٹیکٹو سے ہیں ہی اور ہی نیری اولاد مهور خيردار تراعشق حبّالية واسك التاليم واست تراثام علاسف واسك جب زمانیم ترسطوج کی نویت آئی دندگی شم دوئی موت کی ساعت کی ک كام كيم كيم كيم كي رايضة ألى صبح ييرى تنيل أن كد قياست ال

روشنی جس کی تقی بسرسو و هستارا دو با میگ گئی شام آوره قوم کا ارا دو با نه ستائیش کی تمنا نه شکایت کامراس مرمنا منزل بهتی مین فقط قوم کا پاس ملکے عیش سے خوش کمک کے صدیح اُدا ہے ۔ زندگی تیری تھی مردان ضُدا کا سنیاس آپوگ کتے ہیں کے شان عبادت کیا ہے خرمت ومنيس ترياضت كياب ا بنی انکھوں میں مائی ہے تری موت کی آ مسرک سے آئے میں اور تا کرش کی بجونات زات معبود سے مِلنے ہی کوہر تیری ذات مطے ہوا جا <sup>ت</sup>اہے اک آن میں درما تجات ٧ عرش سے فرش بیرسامان سفرایا ہے ا چاندکشی کی گردوں سے اُترایا ہے اُولِقُ رُنیا میں ہیشے سے ہومرنے کا جِلن اسٹے بچرا کو تکلتی ہے زمیر کی ناگن واغ دیتا ہو گرجب کوئی د ل سوز وطن 💎 ا س کے صدیمے سے از تاہویا لوائس ک ﴿ عِاند ني رات مير حب وقت مَروا أتى مِ التوم ك ول ك وموسك كي صداآتي ي كوں ہی ونیام رستھے اہل نظرو تے ہیں ہوتی کی میں اشاک ندموقا۔ و پھر روتے ہیں آدمی کیا ہیں شجراور بجرر و بستہ ہیں مجھول شبنم کی طرح شام و حرر و تے ہیں

حبی کوانسان تجعلات بیوه ازاز نبیس بیب وه زخم جو مرہم کا طلبگار نبیس

اقبال زائن مسلددان ملاواء

ا بھی نازہ دلوں میں مٹیت قبیم کاغم تھا۔ اجل سے جس کی س بتی میں برانکا عالم ہے حکر رکھنٹو کے بیاکیلا داخ کیا کہ عقا ۔ خبرکس کو پیٹھی نزدیک تیرار وزیا تم تفا مجتب جس سے تھی جس کو مینٹہ مینٹوامجھا

احل کے راستہ میں بھی اسی کور ہ نماسمجھا

نمیں بٹی نگاموں سے تری تصویرنورانی دہ چیٹم با مرّوت وہ کشارہ لوج بیٹانی منسی کا سحرلب برگفتگر کا طرز لا ثانی سنسی کا سحرلب برگفتگر کا طرز لا ثانی سنسی کا سحرلب برگفتگر کا طرز لا ثانی ساقید ہیں ہے۔ کی شاکھا

الجهمي كمجيرات باقى ہوية قدرت كاشارة

مجھلکتا وُورہی سے صبح پیری کا شارہ کھا

سبن سیکه انتها فطرت نیری خود نائی کا سب خاموش کو دعوی در تھارگدیوائی کا دعوت خود پرستی کی د سو دا پیشوائی کا چکتا تھا گرچوم طبیعت کی صفائی کا دعادت خود پرستی کی د سو دا پیشوائی کا

معه گنگا پرښاد ور ما-

طلاوت بهتمي وطن ورقوم كي حدمت عينير ا مانت بننی خُدا کی اِک دل رُرورد سینیمیں جوَّفًا مُع مُقَارِّكِ دِم سے وہ شیارہ ہوا ہم ۔ تِرالُطفِّ عَن تِقاد لِ کَے زِنمو کے لیے مرہم بيام صلح دينا شكوة احباب سن بينا <u>تراشیوه ربا کانٹوں سے پچ کڑھ</u>وائج کبنیا بهت دمکیها بواب رنگ نیاکی رفاقت کا کمید عشق واسیم کهیس و وث لت کا و فا بدنام ہو بازار کھوٹا ہے محبت کا سس گراس داغ سے فالی تھا سکتیر کُلفت ی رُتبہ آ وی کے واسطے دُنیامیں کیا کہ ہے۔ عزيزون سے زيادہ دوستوں من تيرانگ حَكِيفالي بِيْرِي لِيسْنَاطاسا ہوطاری رُلاتی ہولیوا سباب کویا دوفا داری مگرست زیا ده زخم اس می کا بیم کاری جواینی زندگی سمجها مواتفاتیری خمخواری ں اوس راس کے بیسے مالوں کارانہ المر لا كولئ آگے روازہے كو ئى پيچھے روازہے" نه کوولت یا دای بهر نه نمم بهوتا بهر فروت کا میسید دوی بهرُد نیا بهر و ه جوهرا رمیت کا مَالِ زَندَكَى بِ لا قُل إِلَا لَهُ وَكِينَت كا ﴿ وَعَالَے خِيرِ مَرِ فِي بِصِلَهِ وَ فَوَسِفَ كَا عده بشن تراین در-

### ئىفارىۋىر كابھى طوپورىمنىكى اجلاس " ھەلىخىنە بىت سىخوبيارىفىرىنولىلىس"

الشرياس

£1919

ندا مقبارسی اِس حیات فان کا مگرامیدت بر تطف زندگان کا بیام مرگ میدت بر تطف زندگان کا بیام مرگ مید می موان کا بیام مرگ می می موان کا بیام مرگ می می می بیان کا بیان کا بیان کا بیان کا بیان کا دل ند ہوزندہ تو آن گی کیا ہے ۔ فقط طلسم امیدوں کا ہوئی لکیا ہے

شہید یاس جلادل ہوتیرے کو نفانگ سر سر جا کے خاک ہوئی دل مرکع بن ل گاہنگ کر جس سے رنگ جلسیت کا ہوگیا بیڑ ہوا تراڈ ہستی کا ساز ہے تا ہنگ

بنا حیات کا ار مان آبله ول کا گٹا شباب کی منزل میرقا فلال کا

المسه معتنف سكه ايكسه نوجوان عزيز نغ جس كا نام تيج نرا ئن چك بسند، ها ما لم جنون مين خود كني كها. عني - اُس كي و فات پرينظم كهي گئي نقي -

کھلانہ راز طبیت کی بے قراری کا زبار کویاس بادل کی پردہ داری کا ا حبول میں ہوش رہا ضبط آہ وزاری کا نشاں طبیب نے یا یا ندز خم کا ری کا کسی نے بھی د طبیعت کا پرنسوں سمجھا کوئی سُنگ کو ہی سو دا کو ہی جنواسمجھا زباں کی طح ہورگ رگ سے مصالعات 💎 طبیب کھونہ سکا زندگی کی بہما ری ہے تیری نغش پر بھی عالم بینوں طاری کفن پر چارطرف ہے لہوسے گل کاری ستم کشوں کے لئے طرفہ یاد گارسے ہی رے شاب کی س خری بہارہے یہ جب ابنی جاسے اُ بلتا ہے جِنْر کُرگسار قدم قدم به و کھا تا ہے جوش کی زمتار منگرجوراه میں *حائل ہریقیمروں کا فشار کو یوں مکبھرنا ہے قطرو* رسے <del>سیا</del>شکا گار شیاب یوں ہے تھا ہے کسی کے بسل کا ستم م جوش جوانی میں ٹوشٹ و ل کا س وُعالَيْس دينة تنفي حبرُكوديس كعلاكے تجبے اُسي ميں ج سُلايا كفن پنہا كے تجبے كُنَّا بِرِكَارِ بِهِو لِيُلْفِينُو مِن لِا كَ تَجْهِ مِن جَمُوشِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن دُّعاً كاغم نه دُواك<sub>ى س</sub>ې مُشتجو يا قى جود ل میں ہے تو ہے مَرنے کا کرزویاتی

بودل کو تردیب وہ مائم خباب ہی یہ جواپی جان پر رہتاہ وہ عتاب ہی یہ جواپی جان پر رہتاہ وہ عتاب ہی یہ جو تکہ بھررے وہ بکیلی کاخواب ہے یہ جودل میں درد مجتت تھا آئے داغ ہوا جودل میں درد مجتت تھا آئے داغ ہوا چتا کی آگ سے روشن میں چراغ ہوا جہال میں کھے ہیں ایسے بھی خونز تفسیت جر سد صارت ہیں جوگٹ سے بھول کھی کر جہاں میں آگر اس جوسو کھ جائے ہیں نصل مہارمیں آگر فاطرے گذرے ہیں نصل مہارمیں آگر کے ان میں سے اس نے آئھا یا تھا مرتبر کے لئے کر بہار وخز ال تھی نداس شجر کے لئے کہا میں سے اس نے آئھا یا تھا مرتبر کے لئے



ا ہے جوانی کے مسافر کے اجل کے مبہا سوگیا تو شنتے شنتے زندگی کی استاں تھاکے نیندا کی برہوتا ہو چیتوں عیا سنیم بازا نکھوں میں پرکیفیٹ خواب گرال كارِدُنياسي كوئي لون في خير رونانهين رات بهرجا گا برا د ولها بملی شخ مانتین صبح کا تا ما بھی جیکا' ہوگیا دن آنتھاں میں جیرے چہرے سے مگرسری نہ جاورز نیار و کھے لے اُکھ کر ذرا اپنی جوانی کی بہار مشن تو کیا کہتی ہواں شانہ ہلاکریاریار يكنن إركر بنين تيرك بناك كيك لاوي مرو فلعسايكم دولها نباك كيا معنل احباب میں اللہ بر تو ہوست خواب کھے خبرہے آج کس کی مول متی خراب النرى لليم كم مشتاق بين كيم في جواب مجمولة المركي كام كوي تعوير فساب سیننے ہراک بات پروہ حبنبش بروکهاں اك نظر يجير د كي كاب بهم كما العر توكيا ئەمەمىنىغەنكە كېكسە بىرىزدارا ورىجدان ئىرگە عزيز يېنات اجودىھيا نائىدا غاكى **دفات بريەن**وچىنىيى بواتقىا-

ا ہے جبت کے فرشنے کے وفائے آفتا ب تیرے سینے میں صفائقی جیسے آئیڈ ہیر آب واسطے دشمن کے بھی لایا نہ تو دام عتاب ہے کہوں آتا ہو گئے کو بھالی بہنوں حجاب ا ج توسّنتا کسی کی گریہ وزاری نہیں اوعدم کے جلنے والے یہ وفا داری س ا ال کوروناہے کہ جاتا ہے تو جاہل کیلے مجھالی کہتاہے رہونگاکِس کے جاتی تھے كىتى بىرىنىيركمال ئىندموركر بھائى چلى دھيان كچە اِسكائجى بوجىگورىي مائىپلى کے سہارا جامعے اہل محن کے واسطے بھائی کی ڈھارس ٹری ٹی اوبس واسطے تیری بالیں پر کھٹراہے اور بھی اک سوگوار مود عزیز وں سے سواتیراانیسرف عگسا ر چھوڑ کر کھ ہار نجھ پرجان کی اپنی نثا ر سیم سیم بنت کا فسا نہ بھی رہنے گا یاد گا ر گوكه باقى اب ولول مين حذيهٔ عالى نتيس يك روحوں سے مگر دنیا ابھی ٹالی نییں اس شهيرياس كاصدمة عيات النهيس أه وه كرتانهير الشكول عثمنا هوانهيس مانعگیب ناله دفریاد سے کھوتانہیں سے کیا قیامت ہے ک*ے سب رو*ہوہ موالیں ا نالہ و فریا داس کے زخم کا مرہم نہیں عارا نسوكا جو ہومحتاج بیودعمنیں

یہ وہ رونا ہے جوروتے ہیں سے باندگاں ہے دلِ ناشا دکو کیے اور ہی رونا یہاں ياد کرڪ ان کوروتي ہي چينم طوف فشال تيري ميشائي په ديکھے جو خواست نشال اياد کرڪ ان کوروتي ہي چينم طوف فشال لومراكيا وم كاتيرى مُقت ربيِهر كيا ایک موتی اور دامن سے ہمارے گرگیا وه ا دب وُه علم وُه تهذیب اور وه انکسار زندگی بتیری تقی جمیشمول میلینے یا دگار لز اورا خلاق تھا نیری جوانی کا سنگار سے جب نلک زندہ رہا یکسار م ہاتیار شعار خدمتِ النيان ويا دِكبريا ہوتی رہی المركز المين يرمب كي جِلا بوق رسي تونے جِس منامی کھولی نکھا کھٹر فنا سیکھ موافق تھی ندتیرے واسطُ اسکی ہوا فیض قدرت مرجو ہر کئے ایسے عطا با حب حیرت ہوئی دل کو تری نشور کا مَي يه كمتا تقاكه فأكسترك أئينه ملا ا الور تاريكي مين ويراني مين كنجدينه ملا يه تمنّا تهي به آئينه جلا پائے گا اب تھيل کريه لور بزمِ قوم کاس آئے گا ب علم كاا فلاس ل وَولت سيمت جائيگاب مانتا تها كون گردوں سيتم وهائے گااپ المئينه لوحما نظرت بوزمستي كمعوكسيا یہ خزانہ قوم کی شمت سے مِنٹی ہوگیا

اس دن ناشاد میں کچیجسر تول کے میں مزاد اوراک جیوبی سی رست ہوگی تیری مادگار

پھول جب گازار میں لائیں کے بیغا میں بہاد یا دکھولیگئے"

"مسرت اُلغ نچول ہے جوجوبی کھا کے گئے تو بہار جا نفراد کھلاگئے"
تیری ہی تھی اگر دیبا چہ اندوہ وغسم عالم فانی میں رکھاکس کئے تو نے قدم
اُن بحسرے جو اول ہے بین گھینول کوم خواب یہ دنیا ہے یا کسی خوشی کیساالم اُن بحسرے جو اول ہے بین گھینول کوم خواب یہ دنیا ہے یا کسی خوشی کیساالم اُن بحسرے جو اول ہے بین گھینول کوم خواب یہ دنیا ہے یا کسی خوشی کیساالم اُن بحسرے جو اول ہے دنیا ہے تو ہم میں آخر ہے میں تدریر کیا گھیلا اُن بین میں کھیلا اُن بین کھیل کے دواب کو بین کے استراب کو بین کھیل کے دواب کو بین کھیل کے دواب کو بین کے دواب کو بین کھیل کے دواب کو بین کا دواب کو بین کے دواب کو بین کے دواب کو بین کے دواب کو بین کے دواب کو بین کی کھیل کے دواب کو بین کے دواب کو بین کا کھیل کے دواب کو بین کھیل کے دواب کو بین کے دواب کے دواب کو بین کے دواب کو بین کے دواب کو بین کے دواب کو بین کے دواب کے دواب کے دواب کو بین کے دواب کو بین کے دواب کے دواب کے دواب کو بین کے دواب کو بین کے دواب کے دواب کے دواب کو بین کے دواب کے دواب کے دواب کو بین کے دواب کو بین کے دواب کے دواب کے دواب کے دواب کے دواب کے دواب کو بین کے دواب کو بین کے دواب کے د



# يادكار بالوك كارشادورما

مرحباً قوم کی جانب سے عزیزا فیطن یا درہ جائے گا بیہ بھی یا مان وطن آج وہ دن ہے کہ پورا ہوا بیا فی طن اس عارت سے ہو کی زینتِ ایوا فیطن

> قوم کے جذبۂ افلاس کی تصویرہے یہ جس کی بنیا دولوں میں موہ تعمیرہے یہ

قوم سے سرپہ سلامت نہیں گنگاپڑھا د ایسے محن کی مگردل سنے بچلق نہیں اور ریس میں سرپہ

ر، اور دمند و س کی کمانی نهیں جاتی برباد ملوهٔ قیض سے اسکے ہے بیر خطّه آباد

م چھپ گیا جا ند گرسے ابھی مالا با قی شمع باق نہیں کین ہے ٔ جالا باق

دولتِ علمُ لیگی اسی درست دن رات ہم نے سوچی ہے بھی نام براسکے خیات ت دیرست ائیں بڑیمن کر حرم سے سادات سب یہاں یا کئیے سر مایڈ تسکین جیا

> لطف قائم سحر دشام رم یکا اس کا فیض دریاکی طرح عام رم یکاس کا

عه لکمفنهٔ مین بالوکنگاپزار دوراک یاد کارمین ایک کتب خانه قاسم کیاگیا ہے۔ اس کتب خانه کی نونتمیر عارت کا افتاق مطبع برزیر صدارت ہزاکسلینسی میرولیم میرس مبعا در قرار پایا عقا- بدنظم اس موقع پربڑھی گئی تھی- جوگدا قوم کے بھیری پہلی آئیں گے اِس کی دیوار کے سایویں جگریائیں گے نفر پر حتب وطن شام وسحر گائیں گے جبن علم کی ون رات ہوا کھائیں گے نفر پر حتب وطن شام وسحر گائیں گے خواب و کیھیں گے یہاں قوم کئی لاگا اسلام خواب و کیھیں گے یہاں قوم کئی لاگئی است جو ہے جلو ہ گئی است جو ہے جلو ہ گئی است در ہد کر پر گلاروشن میں مدارت ہر جو ہر فن شمع کیلی و ہی اس در ہد کر پر گلاروشن کمیں کرتی ہے کرم رحمت باری ایسا کمیں کرتی ہے کرم رحمت باری ایسا ایسا مندر ہوتو موز وں ہے جاری ایسا ایسا مندر ہوتو موز وں ہے جاری ایسا ایسا مندر ہوتو موز وں ہے جاری ایسا



ک اس عمارت کے بالا کی حصتہ میں اُن مخبانِ وطن کے تطہدے کا انتظام کیا گیا جوکسی تومی یا ملکی خدمت کی غرض سے لکھنٹو میں تشریق لائیں گئے - مرید جارم فرید فاعرانه SAN AND DESTRICT

جو کھول کھلا باغ میں بیایہ ہے میرا كوئل كى صدا نغرة مستانه ميرا خالی نهیں ہوتا ہے وہ پیمانہ ہے میرا اورموج نسيم سحزي شا نهب ميرا وُنیاجے کہتے ہیج ہ کا شانہ ہے میرا حِس گھریں ہو مائم وہ عزاغانہ ہمیرا كعبهب ومى اوروبى بتخانه سهم ميرا ا پنا ہے کوئی اور نہ بیگا نہ ہے میرا ولوانه بهول مير جس كا وه ديوانه بصميرا میرے لبِ خاموش کیے نسانہ ہے میرا وُنيا ميں فقط جلو و جانانہ ہے ميرا

کتے ہیں جے ابر وہ میخانہ ہے میرا کیفیت گلش ہے مرے نشر کا عالم بيتا ہون وہ مے نشراً نر تانهیں ص ا دریا مرا آئینہ ہے لہیں مرے گیسو ہر ذرہ خاکی ہے مرامونس وہمدم جس جا بُوخوشی *ہی وہ مجھے سزل را* جسگوشهٔ دنیامیں رستش ہو وفاکی مَين دوست بھي اپنا مواقعه وڪھي سَراسيا عاشق بھی ہو معشوق بھی پیطرفہ مزاہے خاموشی میں یا رہے ہتا ہے تقریر کا عالمہ کتے ہیں خودی کیس کوفُدا نام ہے کس کا

ماتیا نهیں ہرایک کووہ نورہ مجھ میں جوصاحب بنیش ہے وہ بروازہ میرا شاعر کا سخن کم نهیں محدوب کی بڑے ہرا یک نہ سمجھ گاؤہ افسانہ ہے میرا

. 1916,

فنانهیں ہے مجت کی رگاف اوکے گئے ہمار عالم فانی رہے رہے درہے ا جنوں جُب وطن کامزا شاب میں ہے لہومیں پھر یہ روائی رہے رہے ندہے ا رہاں کی آب وہوا میں خیال کی کھی نہوں خور کچاریے نہاں کی بیعت بیانی رہے رہے نہ رہے ا مٹار ہاہے زمانہ وطن کے مندر کو یہ مرمٹوں کی نشانی رہے رہے نہ رہے اول میں آگ لگے یہ وفا کا جوہرے سے مرمٹوں کی نشانی رہے رہے نہ ہے اول میں آگ لگے یہ وفا کا جوہرے ایمی ما نگ لوطن کے لئے اور کی جوانگذا ہے ابھی ما نگ لوطن کے لئے اور کی جوانگذا ہے ابھی ما نگ لوطن کے لئے اور کی جوانگ رہے رہے نہ ہے نہ ہے نہ ہے اور کی جوانی رہے رہے نہ ہے نہ ہے نہ ہے نہ ہے اور کی جوانی رہے رہے نہ ہے نہ ہے نہ ہے اور کی جوانی رہے رہے نہ ہے نہ ہے نہ ہے اور کی جوانی رہے رہے نہ ہے نہ ہے نہ ہے نہ ہے اور کی جوانی رہے رہے نہ ہے نہ ہے نہ ہے اور کی جوانی رہے رہے نہ ہے نہ ہے نہ ہے نہ ہے نہ ہے اور کی جوانی رہے رہے نہ ہے نہ ہے

#### 21915

بيريال بيرمن بون وردل آزادر شِّے والوں ک<sup>و</sup> فاکا یہ سبق بادرہے ا یک ساغر بھی عنایت نہ ہوایا درہے ساقیا جاتے ہیں محفل تری آیا درہے دل وه دل مجوس اضبط سے ناشاد · لوق لب سے جونہ شرمند هٔ فرما در ہے خوشنوالى كاسبق مكرنے قفس مرسكيها كياكهور إورسلامت مراصتيا درہ المربرا ہواہے ول کوستھالوک بک کے یابندکہاں کے مری فرادہے کیجئے ظلم مگروہ بھی گھڑی یا درہے البيسيم سيم مع مواتها كبهي يان و فا س اعنا حل مصطن کویہ دعا دیتا ہے ۔ میں رہوں یا شرہوں میمین آباد کہ المجھ کو مل جائے چیکنے کے لئے شاخ مری کون کہتا ہے کہ گلٹن میں نہ صبّیا در ہے وه جوانی ہے جواس شوق میں بربادر سے جذئه توم سے خالی نه ہوسو دا سِیُشاب چُپ رہے باغ میں کوئل اگر آزادرہے المحمم ال كاليب كيول نهضنيا كين الغ من كے كے جنم ہم نے اسرى عبلى ہمسے ایھے رہے جنگل میں جواز ادرہے وم سے گآ ندھی کے رہے شور وفالبتی میں فيس خبگل ميں رسبے کو ہي فريا درہے

زبان کو بندکریں یا مجھے اسپرکریں ، مرے خیال کو بیڑی پنہا منہیں سکتے ایکر يركيبي بزم ہے اور كيے اِس كے ساق ہيں شارب ہا تھ میں ہے اور پلا نہیں سكنے ایس يبكيبي بھي عجب بكيسى ہے وُ نيا مِن 💎 كوئي ستائے ہمیں ہم ستانہیں سکتے 🧝 مشنش و فاک اُنفیده کینچ لا اُن آخرِکار میسی تنفا رقبیب کو دعویٰ <sup>ا</sup>وه اُنهیں سکتے 

چراغ توم کاروش ہے ءش ٹرائے' اِسے ہُوا کے فرشتے بچھا نہیں سکتے

کبھی تھا ناززمانکو اپنے ہندہ<sub>ے</sub> بھی ہراب عروج وہ علم وکمال فرہنہیں وہی ہُوا وہی کوئل دہی بیبیا ہے وہ ہی جین ہی چ وہ باغبال مین میں س

رگوں پینے من ہو وہی ل وہی حکر ہو ہی ہے ہی زباں ہے گروہ اُ ٹرسخی منہیں ا وہی ہے برم وہی شمع ہی وہی فالوس فدائے برم وہ پروائے الجمن مینہیں

> غرور وجهل نے مندوستال کولوٹ لیا بجزنفاق کے اب خاک بھول طرینس

> > م مل الميكروزير بهند

ء معلوم ہے *کیا رنگ بدلے اب فٹ* ل اپنی فلاحا فظ ہے دل کا سند ہوتی ہے زبال اپنی ضبط ہوکر تنگ ہے منہ مین زبان اپنی رگر گردن سے بکلی ہے لہو بُن کرفنسا ل اپنی یڑی ہیں تسب بن بن کر نگا ہیں پارساؤں کی غزالان حسبهم بھولے ہوسئے ہیں شوخیا ل اپنی ىق بىرى أسال ير<sup>ا</sup>لاله وگل باغ وصحب إمير، د کھاتا ہے شہید وں کا لهور تگیب اِن این لکوں نے باغ جھوڑا تنگ آکر جور گلیمر ہے جمن ویرال ہوتا ہے خسبہ سکے باغبال اپنی افغان درودل پر بھی گئے اں ہے برزبانی کا سے تگریُن نہیں سکتا ہے تباید دہستال اپی كهيں توكيا كهيں يا تجب رہيں مظلوم حيرال بيں بیاں کرتے ہیں وہ اپنی زباں سے خوپر ﴿ فریب ِ زندگی جس نے نہ و مکھا ہو مجھے دیکھے نه سیمنے میں ہے ول بنانه مُنه میں ہے زبال اپنی

مياراً كريبال جاك بمونير ہزار وں پیر ہین ہیں۔ اکریں گی دھنجیا ں اپنی هزارون آرزوئين واغ سَبَ كر ول مينهان بين کے جن کا نام لینے سے ارز تی ہے زبال اپنی نہ بدلی ہے نہ بدلے گی نزنگ اپنی طبیعت کی د کھائے گا کہاں تک اسمان سیسرنگیاں ابی انفیس یه فکریم هروم نئ طرز جفاکیا ہج 🕟 ہمیں پیشو ت ہے دمکیمیں شم کی نتها کیا ؟ يركارون شامل من كناموت منهدوافق المستراكوجانتي مين بهم خدا جالي خطاكي ہے یرنگن کیسی رنگ جنوں بنجائے گاغافل ، سمجہ نے یا مق حرمال کے مرض کا نہما کیا ؟ نیا نسمل موں میں واقعت نہیں سیم شہارت ، بتا دے توہی کے نظا لمرسینے کی داکیا ہے 🚽 بِمُنَا مِي شهيدون كالهويرده مِين قدرت كے 🕟 شفق كاحُن كياہے شوخي رنگ حناكيا 🗸 اً ميدين مِل كُنُين متى مين د ورضبطآخري صدا كغيب بثلاد كالهر حكم فلم فالكام عمل یا نظم بنجاب کے مارشلاکے وقت کہی گئی تھی۔

#### £1913

روگئی بات زماند میں وفادروں کی استے داروں کی استے میں تو پہاوڑی ، رنداز ادموے عیدہ میخواروں کی قید سے تھیوٹ کے اسے بین فاکے ایوف ، سرباز ارہے کیا بھیڑ خسر بدازل کی بیکنا ہوں کا توان نصات ہُوا دُنیا میں ، اب ہیں دکھی ہے شرم گنگاروں کی بیٹری کرنے گئی کے بیٹے کی بی گرفتاروں کی بیٹری کرنے گئی کے بیٹے کی بیٹری کرنے گاروں کی بیٹری کرنے گئی کرنے گئی گئی ہے جا کہ ادوں کی دل میں اس طرح سے ارمان ہیں گزادی سے جا گئی میں جا کہ ادوں کی دل میں اس طرح سے ارمان ہیں گزادی کے بیٹے گئی میں جھلکتی ہے جا کہ ادوں کی دل میں اس طرح سے ارمان ہیں گزادی کے بیٹے گئی میں جھلکتی ہے جا کہ ادوں کی دل میں اس طرح سے ارمان ہیں گزادی کے بیٹے گئی میں جھلکتی ہے جا کہ ادوں کی دل میں اس طرح سے ارمان ہیں گزادی کے بیٹے گئی میں جھلکتی ہے جا کہ ادوں کی دل میں اس طرح سے ارمان ہیں گزادی کے بیٹے گئی کا میں جھلکتی ہے جا کہ ادوں کی دل میں اس طرح سے ارمان ہیں گزادی کے بیٹے گئی کا میں جھلکتی ہے جا کہ ادوں کی دل میں اس طرح سے ارمان ہیں گزادی کے بیٹے گئی کی جا کہ کہ بی کرنے گئی کی جا کہ کی کہ کا میں جھلکتی ہے جا کہ کا دوں کی دل میں اس طرح سے ارمان ہیں گزادی کے بیٹے گئی کا میں جھلکتی ہے جا کہ کا دوں کی دل میں اس طرح سے ارمان ہیں گزادی کے بیٹے گئی کی دور کیا گئی کے دل میں اس طرح سے ارمان ہیں گزادی کے بیٹری کرنے گئی کی کہ کی دور کیا گئی کی کہ کو کی کی دور کیا گئی کے دور کی کرنے گئی کی کی کرنے گئی کرنے گئی کی کرنے گئی کرنے گئ

——米———

#### £1917

ازان سے نغسہ و نا توس پیدا ہوہنیں سکتا

الجمي كجيدروز تك كعب كليسا ببونهيس سكتا

ر بان سے جوش قومی و ل میں بیدا ہو مند بیموسکتا

أيطنع سے كىنواں وسعت ميں دريا ہونہيں سكت

البهت بينهال ربى ول مين خلش فالتعصب كي

مگراب استحال کے وقت پردا ہوہنیں سکتا

عمد یر نظم مستربسندط کی نظربندی کا حکم منون ہونے کے زمان میں تعنیف کی گئی تھی۔

عُدَا يسنے سے دل ہو دست و ماز د قوم کے شل ہوں گرول سے جُدا دم بھریہ کا ننٹ ہونیں سکتا ہے جنس اور نیتت خریداروں کی اہرہے آب اس بازار میں اُکفت کاسو داہوئیں سکتا جے ہے فکر مرہم کی اسے قائل سمجے ہیں الهي خسيه بهويه رخسه الجِمّا بونهين سكتا کالِ مز د لی ہے بیت ہونا اپنی آنکھوں میں اكر تقور ي سي بمتت بولة بحركيا بوشير مكتا اُبھرنے ہی نہیں دیتی بیاں ہے مائگول کی نهیں لو کون قطرہ ہے جو دریا ہوہیں سکتا مجتت ہے مجھے کوئل کے در دانگیز تالوں سے چىن مىں جاكے مَين پھولوں كاسٹيدا ہونىيرسكتا ول ببراحباب کے ہے داغ مجت اقی کر گئی اِک میں وُ نیا میں ان ایمیری

قیانہ ہوگئے آزار وشمن کی بُرانی کے کے وہ زخسیم دل پر دوستوں کی موفائی بروں سے بھی یہاں برنا وُر کھے ہر بھلائی کے بروں سے بھی یہاں برنا وُر کھے ہر بھلائی کے بنایا باوفا اِس ول کوصد تے ہے وفائی کے زما نه کی مجتب برنه مواسع بنشیں نازاں سُنَا مِين كُ عِنْ وَصِين مِع قِصْ اَشَالُ كِ ا يه وه غمه به كه چس كى پرورش ول خوب كريا ز ماں یک لامنہ میں سکتا ہوں شکویے بیوفائی کے عِلادی دل کومیرے قلب قیمن کی ساہی سے که ورست وال برهی وریا*ن گفلے جو برصفا* کی<del>۔</del> سر پیمور استیوه را اینا وسلے یا تقسمت آزماً ہے اسی تهذیب کے صابتے ناشر مانے دیا دل کو ر ہے منطق کے پردے میں کرشمے ہجیا <del>کی</del> رہم منطق کے پردے میں کرشمے ہجیا کی

#### <u> ۱۹۱۵ ع</u>

نه مُرن کاستم برد ما زجین کا مزابرنا حده را محنی نظر کوسول ملک حجال برابرنا نه پینی میں کمی بهوتی نه ساقی سے گلا بهوتا اگر ان میں سے کوئی یا وفا برد تا توکیدا برتا قیا مت تھی جواک قطرہ ان کھول کے بابرتا میا مینہ اگر صورت نما بهوتا توکسیا بهوتا د لی حسرت طلب کو اپنی بستی سے گلا بوتا جو ہم سے زندگی کا حق ادا بوتا توکیا برتا مگر شحن حیا پر ورکا عالم د وسار بروتا

اگر در دِمجنت سے زائدا کے شنا ہوتا ہمارگئ میں دیوانوں کا صحامیں کراہوتا مئے گئ رنگ لئین یوں درمیخاند داہوتا ہزار دول عبان دیتے ہیں تبر کی ہوفائی ٹولا یا اہل مفل کو نگا ہ یا سے در کا پیماہ ہے فداکو ہمول کرانساں کے در کا پیماہ ہے اگر دم ہمریمی مسط جاتی فلش خارتمناکی ہوس جینے کی ہے این عمرکے میکارکشنیر ہوس جینے کی ہے این عمرکے میکارکشنیر یہ مانا ہے حجا بانہ بھاہیں قہر کرتی ہیں

ز مان کے زور پر ہنگامدارائی سے کیا چال وطن میں ایک دل ہوتا مگر دروآشنا ہوتا

ٹاکر ٹانھی میھے اسے ہنشین ٹائمیں پانو ں بھیلا کرجو ہیٹھا ہاتھ بھیلا تائمیں موت آجائے سے توان ان مرجا تائمیں

نوگرفتار بلاہوں کچے کہا جا یانیں مروقا نع کو نمیں یہ ہتی گدائی کی ہوں مردمیدانِ مجتب زند ۂ جا دید ہیں

#### =1910

، خدمت انساں سے ول کوآشنا کرتے ہے ۔ ول کے آئینہ پاکفت کی ملاکرتے رہے روستی میں اینا اپنا حق اواکرتے رہے وہ جفا کرتے رہے اور ہم و فاکرتے رہے کیا کہیں کے کہیں نیام کیا کرتے ہے ۔ بیعتیں ہوتی رہیں شکر خدا کرتے رہے ابل بهّنت منزل مقصودتك ألجعي سكني بندهٔ تقدیرقست سے گلاکرتے ہے

جهال میں آنکھ جو کھو نی فناکو کھول گئے کچھا بتدا ہی میں ہم اتنہاکو کھول کئے انفاق گېرومسلمان کايوں مثا ٱخر يېث کو کھول گئے وہ خُداکو کھول گئے ا الما الم يسير لورب سے كواب ملك كى آب بواكو بعول كئے زمیں رزتی ہے بہتے ہیں خون کے دریا نحوری کے جوش میں بند فعا کو بھول کئے یه انقلاب ہوا بالم اسسیری میں قفس میں رہ کے ہم اپنی صدا کو بھول کے

﴿ جذبُهُ شُونَ كَي مَّا تُنْبِرُ كُهَا رَبِيتُ مِينَ ﴿ هِمْ وَهُ بِيا ﷺ مِن كَرِدُ مِا كُولُلا لِيتَ بِن

### ج<u>اما</u>

اجل کیاہے خاربادۂ مہتی اُترجا نا ا فنا کا ہوش آنازندگی کا در دسرهانا ۔ عزيزان وطن كوغنچه و برگ و تمريانا - خداكو باغميان اور قوم كويم ن تجرمانا وہ کلش کی نصا اور چاند نی کا وہ نکھ جانا 📗 وہ بڑھکر گیسو سئے لیا اے شب کا ماکھا با عروس جان نیا بیراہنِ مبتی بدلتی ہے۔ نقط تمہید آنے کی ہے وُ نیا سے گذرہا نا مصيبت ميں شركے جوہر مرداند كھلتے ہیں ۔ مبارك بزدلوں كوگر دش قست ورجا ثا وه طبع یاس پرورنے مجھے حبر عقیدت د که شام غم کی تاریکی کو کھی نور سحوما نا موا دِ خلد سجها تُنج مر قد کی سلسیایهی کو - سببیدی کو کفن کی ب<u>م نے جنّت کی سح</u>وانا لدان سلطنت كي تكرحق ساور فناعت ي زبان كوتيغ اورنان شبينه كوسيرمانا وہی قطرہ لیو کا اشک بن کر گرگیارسوا جے ہمنے نمک برورد ہ زخم مگرجانا مقامِ كوج كياہے منزل مقصرُونك بيو - قياست تقارات و ہريا و دن شهرانا ہت سودار ہا واعظ بچھے نارِ جنتم کا 🗼 مزہ سوزِ مجست کا بھی کچھا سے نجرہانا رشمه ریهبی ہےا۔۔بےخیرا فلاسر قبر می کا یہ تلاش رز ق میں اہل مہنر کا در بدرجا نا ا جل کی نیندمین بھی خواب مہتی گرنطر کیا ۔ تو پھر بیکارہے تنگ ایک <sub>ا</sub>س کو نیاسے موانا و ه سودازندگی کاہے کہ غم انسان ستا ہی ۔ نئیں توہے بہت آسان اس جینے سے مرانا جِن دَارِ عِبْت مِن اسي في إغبان كي . كرجس في ايني محنت مي كومحنك ترجانا سدهاری منزل مِنی سے کسے افتنائی سے تنِ خاکی کوشایدروج سے گردِ سفرجا نا

ARRAY J

#### 1911

ا کی ایسا پاس غیرت اکٹر گیا اعمد پرفن میں ہے۔ که زیور ہو گیا طوق غلامی این گون میں ا الشجر كية مي مين فاموش بيريك بالشين مين أنسد حدالا قا فله بيولو كل سنّاها بركلش مي گران تقوی هواویشبنه به به حن لپرهوگوش - تری **مدرت** وه کهوسه ک<u>یا صو</u>لکه دان می ہوائے تا زہ دل کوخود مخور کیے جین کرتی ہے۔ تفس میں کہ گیا کوئی بہارا کی ہے گلش میں المناناتها سيهي مذئه شوي فناتجه كو - نشان قرم نون غم مصحارك دان ي ز ما د میں منیں اہل مُبنر کِلا قدر دان ہاتی ۔ نہیں توسیکڑوں موتی ہیں اس کے دائن یہ یا تبدیج کا صلقه و بالن تار کا بچصت د ۱ میری لازمی ہے مذہب شیخ و برکن میں جنعیں سنچا تھا خونی سے انگلے باغبانو نے ، ترستاب میں مانی کود دیودھ *میر سے گل*ش میں رکھا یامعجزہ محن بشر کا دست قدرت نے مجھری تا نیر تقدیر گل کے رنگ میں شہید مایس سواہو اٹاکا می کے ہاتھوں سے جگر کا جاک بڑھ کر آگیا ہے میرے دان میں ا جال میں ہ کے یون قائم ہوں اپن پے شاتی ہے کہ جیسے عکس گل رہتا ہو اب جھے گلٹن میں اشراب محن کو کھے اور ہی تا خیر دیتا ہے۔ جوان کی منوسے بے خبر ہونا لڑ کپن میں

#### الما الماع

ول احباب می گھرو تشگفته رم تی فاطر بیری جنت ب ریری اور بی باغ ادم میرا مجھے احباب کی بیب ش کی غیرت الرا الیکی تا مت ہے اگرافشا ہوا را زا المریرا کھڑی تھیں راست رفتے ہوئے لا کھو تمنائیں جسید یا رہی الیکا کو کسٹ کل سے دم ریرا رہی ہے ایک ترک آرزو کی آرزو باقی بیری دولت ہی میری ادر بی عاہوتم میرا فکدانے علم بینا ہی ادب احباب کرتے ہیں بی دولت ہی میری ادر بی عاہوتم میرا فکدانے علم بینا ہی ادب احباب کرتے ہیں و کہ بیما بیرل کدال گوشہ ہی صولے مرا الی خوالے مار کیا نہا ہی میرا کی میں است یہ کھنڈ کی فاک کہتی ہے مثا یا گردش افلاک نے جاہ و حشم میرا کہتا ہے فاش پر دہ کھرود یکی استدرین کے اور کے فاش پر دہ کھرود یکی استدرین کے است کیا ہے فاش پر دہ کھرود یکی استدرین کے استدرین کی سیا ہے فاش پر دہ کھرود یکی استدرین کے سیا ہی کہتے ہیں ہیں اور عدوثینی حرم میرا استدرین کے سیا ہی کہتا ہے فاش پر دہ کھرود یکی استدرین کے سیا ہی کہتا ہ

ا باغبال نے بیالؤ کھاستم ایجباد کیا ۔ آشیال بچوناک کے بانی کوبہت یادکیا در زندال بیا لکھا ہے کسی دیوانے نے ۔ دہی آزاد ہے جس نے اسے آباد کیا یا در ہ جائے گاار مانِ اسسیری میرا ۔ جس نے اس باغ میں صیاد کوصیادکیا نیند کیا اسٹے شہادت کے طلبگارول کو . فکر رہتی ہے سٹمگر نے کیے یادکیا ٹرگیا نالؤسٹ بگیرسے میرے صیاد . متام کو قید کسیا میج کوآزاد کیا لذت دردکی معراج دکھا نے کے لئے ۔ مجھکوبہل تجھے اللہ سے جہلادکیا

م بیرا دباب بست روئے فقط اتنا تھا ۔ گھر کو ویران کیا قسب ہر کو آبا دکیا عقل کیا جیز ہواک و فقع کی بابندی ہے دل کو مدت ہوائی اس قیدسے آزاد کیا جس کھن پاک کو آئکھوں بو فر شق کی بابندی ہے دل کو مدت ہوائی اس قیدسے آزاد کیا دم شیں ہے رگ سودا میں بہارا خرج ۔ کیا کرول گا جو جھے قب سے آزاد کیا دم شیں ہے رگ سودا میں بہارا خرج ۔ کیا کرول گا جو جھے قب سے آزاد کیا مسلم کھتے ہیں مرتبطی ہم تو زماض کا جست یا دکیا

ہم پوجتے ہیں باغ وطن کی بہارکو ، آنکھوں میں اپنی بھو استحقیق خارکو اسے ختی ہے خارکو اسے ختی ہے خارکو اسے خصر میں یادکریں کیا بہارکو اسٹے جس جن سے وہ براوہ کیا ۔ اب ہم تفس میں یادکریں کیا بہارکو انظور ہے کہ مرحی کا بیسیا م دیں ، کلیا ل مبلار ہی ہیں نسیم بہار کو اور میں ہیں عوری بہارکو اور میں ہم جو اور قافلے ، نذریں دکھا رہے ہیں عوری بہارکو راحت کی ارزو ، ول جو موسقامے سلسا کو انتظار کو اصد سے بھی عزیز ہم دارکو وار کی اور کی اور کی اور کی اور کی سفوح مزاد کو ایس کے بیان ان کی برم میں ہم بھی بہونے گئے ، کیا تھی جو اج یا دکیا خاکسارکو دامان کو واس کے لیا مان کی ورث سندی تا بول ہو ایس کے لیا مان کی ورث سندی تا بیان موں جو ایر بہارکو دامان کو واس کے لیا مان کی ورث سندی تا بول جو ایر بہارکو دامان کی ورث سندیں ابنارکو دامان کی ورث سندیں ابنارکو دامان کی ورث سندیں ابنارکو دامان کی ورث سندیں دکھیت ابدوں جو ایر بہارکو دامان کی برا موں جو ایر بہارکو دامان کی بیا میں ورث کی بیا میں ورث کی بیا میں ورث کی بیا ہوں جو ایر بہارکو دامان کی بیا میں ورث کی بیا میں ورث کی بیا میں ورث کی بیا ہوں جو ایر بہارکو دامان کی بیا میں ورث کی بیا میا کی بیا میں ورث کی بیا میں ورث کی بیا کی بیا میں ورث کی بیا کی بیا میں ورث کی بیا کی ب

ا خود ہی مٹاکے جوہرایمان و آبرو ، ہم کوستے ہیں گروشٹ کیاں نہار کو اس ہیں باغبار کے بھیس میگائییں فرنگائے شیلے ہیں لوشتے حیسسسن روزگارکو

ارمان سی سے میں عالم ب نظریں ، جو بچھ نہ سکے آگ وہ پیدا ہو جگر میں ہے شوق کی منزل ہیں ونیا کے سفریں ۔ کیا خاک جوانی ہے جو سودانہیں میر ا ونيامرك نانوں سے كھنيج آتى تونسل ، ميلا سالگارمتا ہے صبًا د كے كھويں یا بند قفس کی تنہیں میاوشرر بار 🐪 لگ جائے کہیں آگ نہ صیاد کے گھ ﷺ الکہتی ہے قضامُفت کے پیدا ہوا گنہ گار 🕟 تلوار شجی ہے میرے قاتل کی کمریں ارمهتی بین أمنگین کهین زنجیر کی پابند ، ہم قید ہیں زنداں میں بیا بال بیٹے میں اک مہتی بیدارکے دونوں میں کرشمے ۔ موجوں میں دوانی ہے جوانی ہی بشرمیں سلا کی واغ گنا ہوں کے ہیں کھاشک ندا ، عبرت کا مرقع ہے مرے دامن تریس مے خانہ ہے جاتیا ہے بہاں سکہ جمہور 🕝 سب شاہ وگدا ایک ہیں رندو کی ظرم كَلْشْ سِي وَخُوشُ جَائِكُ كَاسْمِينُ كَاسْمِينُ كَاسْمِينُ كَاسْمِينُ مُلِي اللَّهِ عَلَيْ وَكُلُّ وَلِي روش دل ویران برمجتت سے وطن کی يا عِلوهُ مهتاب ہے ُ اجڑے ٹوئے گھرمیں

رميگا پاس غيرت پردهٔ زخم جگر ہو که سی*ں منطور جینار و شناس جارہ گرہوکر* جوان خواب میں آت ہے ابشم سے ہوکہ شاب آخرے برم عیش کیس اوباق ہے قفس كي راش محروم بين تراشيان كسيا پڑے ہیں دور حین اغے سے بےما اقریر ہو رُوا کی فکرکرنا طا لبِ دِر وِحب گرہو کر جوانی میں اسی کوابتدائے عشو کتے ہیں حگائے جنے فینے افزیش کے بشر ہوکر ک از ل کے ون مٹاوینا تھااُس مِٹی کی پراکو نظركے سامنے بے شام ناكامى كاستالا جوا نني ولو يوں کی ڈوھل رہی ہے و دیپرکر کر چنمن میں قا فلیاً تربیگا بپیولوں کا سحرہوکر عَلِم ظالى كرين ني سيشبنم كالشاره<del> ؟</del> رمیگا سائه سودا زندگی کا در د سربهوکر عدم سے کئے تھے دنیا میں کیا معلوم تھا ہمکو خربدا ہمنے سو داور دالفت کا بشروکر ینے دریانے روتی گُل شجرنے لال تیجیزنے اُ راہےرنگے رخ متاب کانور سح ہوکر طلوع صبح کیاہے مرتبہ ہے رونق شب کا مقدر د كيه ناشينم كا پھولوں ميں بول بيا پیام آیا فنا کا حب لوهٔ نور سحر ہوکر جوا نی کی امنگیں سور ہی تھیں بے خبر ہوکر فرمشة محن كابيدار كرياني إنكوا ياب يسى إكراسته باقى تفاكيا اوج مراتبكا ہے اہل نظر تم وشمنِ اہلِ بُہن ربوکر

ا ب معشوق ہیں قاتل نہین حلاز نہیں 🔹 ول 'و کھانے *کے لیے تحسن ق*عداد انہیں اب ر ہائی کی تمنّا ول ناشا د نہیں ۔ رہستہ اپنے نشین کا مجھے اپنہیں ا يا علطه که جين طرز فغال يا دنهيس اب وه عالم بي کرگنوايش فرياد نهيس ٔ زندگی تھی وہی یااور کو ئی عالم تھا 💎 کمیا کہیں اس سے زیاد ہرمین کھیاویں بیریان زلیت کی *سرطرے حالیظ جا*۔ کیا کہوں میری طرح روح بھی آزاد نہیں ا باغ میں جا کے مجھے اور قلق ہوتاہے ۔ پھول پیٹے بھی مرے دل کی طرح شاہیں ۴ ول جوویران ہوا ہوگئی مُنیا ویرا ں سے کوئی گھرخوش نہیں بہتی کوئی آبا دنہیں اننمهٔ درومحبّت ہے صدا سے خالی سے کیائنے کوئی یہ نالہ نہیں فرماہ نہیں سنتے ہین روح گیمری رہتی ہوار مالوں سے مرکے بھی جین کی صورت انا شازمیں دل ہے مٹی اگر اس روگ سے کزائنیں پاس ناموس ہے غارت گرسود آشباب جس کورٌنپ کی غلامی کاسبق بادیں ا س کویے در دگر فتار جنوں کتے ہیں اسبزهٔ باغ سے کتی ہیں پیشا فیر کھاکے سرا تھانے کی مگر گاکشن ایجاز ہیں المب كوئي ظلم نياكية تين فرماتي بي اگلے وقتوں کے ہمین طرز ستم ماد نہیں تدروال كبيل مجئه كمكيف تخن فيتيهي ئیں بخنورنہیں شاعرنہیں ُاستا رہیں

زہر بھرنے کے لئے عمرکا پیاز ہے زندگی تلخی اتیام کا افسانہ ہے ا تے جو ان ہے مری دِن مرامیخانہ یان مراحی ہے نه شیشہ بے نیمانہ کے ا بے بچاب آج تری زگمےستایسے اب جے ہوش کا سو داہے وہ دیوانہ 🎙 ا ا من ج ساقی کی طرف بائھ میں جایہ رہفائج میری لغزش مستانہ ہے 🖟 تھیکرا بھیک کا جمٹ یہ کا پیانہ ہے کر نفرة تاب نقيري مي تماشائها ا بی ہے لاش اٹھانے کونیم سحری چھو تنا بعد فنا سنسمعت پروائے عالم اس میں دریا سے بیکتا ہوجاب غیرسیاب ہین فالی مِرابِیاً نہے ک آ تِش شمع بھی کافور ہے اُس کے آگے ول من حِوَّاكُ جِهِيا سُهُمِوسُهُ بِرِوانْهِ الْمُ لیچل بزم سے کر ف قت مجھے مرگ شاب اب تك آيا بهي شين بالقومين بياينه میری بستی کی نشانی یبی دیرانه سبت 🖊 يا دا منگول كى دلا تام يە اجرا موادل ول ناشا دبجهی سنسه یع کا بروانه سب ا يا در احباب گذرشته به فدار بهتاب دل ہے ما پوس *کرمنیت نہین ساقی کی ور* إك طرف جان ہے' بيما ن فاايك طرف امتحال آج ترا المتت مردانه م

فكر ميناكيون برساقى كيول للاش عام ، لو لكا دع منسي هم بينا بهاداكام م جھے روشن اِن لوں پر وحرم کا نام ہے ۔ پائے بت پر ہے جبیں اب بر خدا کا نام ہے جن كوبينيام ستم غالى امل كا نام ب - ان سے بوجھے كوئى إسۇنيام كسا الام عاشقول کاا ورر ثد ون کا ہجوم عام ہے۔ ۔ ہے گنہ گار وں کامیلہ حشرجر کا نام ہے سل مبے کوشینم کے موتی باغ میں جوری گئے۔ پھول کر نوں سے یہ کتے ہیں تہا لا کام ہے ﷺ ویکھتا ہیں جُس کے علوے تو تبخانے میں آ ۔ تیرے کعیہ میں تو بس واعظ مُعَدا کا نام ہے " اہوگیا ہوں ساری نیائے گناہوں میں کیا ، جب میں نے یہ سناہے اس کی رمیام انشه میں اُڑاد بیٹھا ہوں حہان کی فکرسے گروش ساغر پہ صدیقے گردش آیام ہے تيرے دل ميں ورميرے دل ميں ہرواعظاية و دوچراغ صبح ہے اور يہ جراغ شام ہے کے آرٹر لیکا نشئہ منے آج رندوں کوخرور ، اِک پری شیشہ میں ہے یا باوہ گلفام ہے لطف آزا دی تھاجن سے جل ہے وہ مصفیر . اب جین کی صبح بھی مجھکو قفس کی شام م المفرية أس كى شكايت جس نے دِل بياكيا . ول سے جو پيدا ہوئى وہ آرزو بدنام ہے اشرط بی بیکر کرنا پارسائ کے لئے ، جوسر بازار بیتا ہے وہی برنام ہے میرے مذہب میں ہے واعظار کئے اوشی ا ، جھوڑ کر پتیا ہون بھر لڑ ہاسی کا نام ہے ا تُطعت شاہی کی تمنّا غیر کے دل میں ہے · ہم فقیروں ہی سے زندہ لکھنٹو کا نام ہے فكرُونيائهُ ون ہے وشمن فسكرِسخن - اس كشاكش ميں غزل كهنا ہمارا كام م

110

يا كويليس وكھاتى ہيں عالم أبهار كا۔ "تنجل سرك گيا ہے عووس بهار كا ا ہم مرمتوں کوہے یہی موسسم بہارکا ۔ ووجار دن ہرا رہے سبزہ مزار کا یاں چاندنی دکھا ن ہے اُمید گی اُ<sup>ک م</sup> دریا کی لہر دل ہے کسی بیقہ اُر کا کیمولون کی جھولیوں میں ہیم تی *جور ہو ۔* شبتم کظار ہی ہے خزانہ بہار کا ا فسرد ه خاطران چمن کوخسیسر نهیں ، آیا بھی ا در گیا بھی ز ما د بہار کا 🖟 ٨ يهيلي موجيسے كورغ يبال ميں جاندني ، عالم يہ ہے خوشي ميں ول داغ داركا ج شب کو بهار پروهٔ سشینم میں روگئی . انجام سوچ کریمن روزگار کا وَسْما بِهِ ابناحُن جِناكِ كَواسَطِ احسالَ بِياسِ روسِحِ مشبِ غيار كا وه دن کئے کہتھ سے ارتے تھے اے اجل ، ابزندگی ہے نام برے انتظار کا 🗸 وہ آئیں بے پیئے جنعیں رہتی ہوئے وری معلی میں اپنی کام نہیں ہوشیار کا انشا بُوا نه جورِ قفنا وُ تسدركارا ز برده الحفانه مصلحتِ كروكاركا غنے عدم سے آئے بین بینے بوکفن ، انجام بے نظرمیں دوروزہ بہار کا اسئے ہیں بھول باغ میں ساغر کئے ہوئے برسے شراب ہے یہ ایٹا رہ بہار کا

مِنْ بِیں گُلُ جوا ورکسی بوستال کے بیں ۔ کا نتے عوزیز گلٹن بہندوستال کے بیں ہم سوچتے ہیں رات کو تارول کو کھیکر ۔ شمعین میں کی بیں جوداغ اسمال ہیں صحب جی سے و ورانھیں باغبال و ۔ جنگے جویا دگار مرب آشیال کے ہیں جنت میں فاک باوہ برستوں کا دل گئے ۔ نقشے نظر میں صحبت پیرمِ فال کے ہیں اپنا مقام شاخ بریدہ ہے باغیں ۔ گُلُ ہیں گرستا کے بیمی کا بالیال کو نم دوجا کے ہیں اپنا مقام شاخ بریدہ ہوں کا ہانال کن ندگ ، اِس ایک مشت فاک کو غم دوجا کے ہیں ایک سلسلہ ہوس کا ہانال کن ندگ ، اِس ایک مشت فاک کوغم دوجا کے ہیں ایک سلسلہ ہوس کا ہانال کن ندگ ، اِس ایک مشت فاک کوغم دوجا کے ہیں ایک سلسلہ ہوس کا ہانال کن ندگ ، اِس ایک مشت فاک کوغم دوجا کے ہیں میں جو فراد و قدیں کے کہوئے ہوئے ہیں جو فراد و قدیں کے کہوئے ہوئے ہیں جو فراد و قدیں کے کہوئے ہوئے ورت وہ مری استان ہیں



SERATO SHOARA
S.ALTY MOBE Nagvi,
\*MEH. JAISI\*

مجھسمجھ کرہم شریب بزم رنداں ہوگئے شورش ديروحرم سے جب پرکشال ہو صُن کے بردہ میں کیا کیا عیب بنیاں ترکیج ، گرؤ دستارگل تارگر سیساں ہوگئے دیکھنا نیرنگ سازی طلسیم یو بها ر مسلیم بیرین کلیوں کے پولوں *کے گرمیا جو گئ*ے مفاسی میری محبّت کی کسول طبکنی . امتتِ احباب کے جو ہرنایاں میسگئے در دِاً لفت زندگی کے واسطے اگریزی · خاک کے پیٹلے اسی جو ہرسے النا ابھے گئے کیا عطرافثال میرے دیرانے میں کی نہیم نکسی کیاکسی مجبوب کے گیسو پرلیٹال ہوگئے رحمتِ باری کے سکے واغ عصیا ا<del>ص</del>ار رەڭئى بازارىجشەمىن گنهگاروں كى ساكھ چار دِیوارِ میسبن میں کیا دھ ابر واغبا<sup>ل</sup> . و مکھ کوسوں کٹ ہرے کوہ وہایا ابھے گئے اپنے دیوا**نوں سے مِلنے کوعلی آئی بہ**ار ۔ سبزہ وگل صحن زندا ں میں ٹایا<del>لی آئ</del>ے ز ندگی میری اسیری کی نقط تهدیری . دام میں دانے مری تست کی پنمال اِس تمَّا مِن که آزادی کی دکھیں گئے ہے۔ ہم اسپر کگفت ِشبہائے زندا ں ہوگئے ا خُسن کی دولت سے گلہائے نورس بیغبر و مکیفکر رنگ جن کانتے تکمہاں موگئے عام کک خم سے شراب کے مربع جاتی بڑیر ، ہم توساتی کے بحلف سے برلیال برسیکا ے کے قطرہ کیا تھے مبتک خم متصماع می میں۔ ہوتھوں مک بہونخیا تھا کہ طوفال کا جن کی شورش کے لیے آغوش نیاننگھا اشکریا کے قطرے وہ ال<sup>مار</sup> انگھنوا مارسناکیا اشکریا کے قطرے وہ ال<sup>مار</sup> انگھنوا مارسکال



#### مااواع

#### الهاع

ور دول پاس وفا جذبهٔ ایمان ہو نا · آدمیت ہے یہی اور میں انسال ہونا وگر قتارِ بلاطرزِ فغین الاں ہونا وگر قتارِ بلاطرزِ فغین الاں ہو نا وگر قتارِ بلاطرزِ فغین الاں ہو نا چاک ہو کر گفت غنجیمہ بنا جارئہ گل کھیل گیا ر بنج سے شا دی کا نا یاں ہونا چاک ہو کر گفت شا دی کا نا یاں ہونا

ئ<sup>ا</sup> گُ

### E1911

ول بن مجها بوا بو تو نطعت بهاركيا ما قي هي كياشرات كياسيزه زاركيا الله ول ي تازكي بهاركيا الله ولي فراركيا الله ولي فراركيا الله ولي تازكي بهاركيا الله ولي فراركيا الله ولي الله ولي

بنیا ہے کے چلاہے جو توحسرتول اوھ . کانی نہیں ہے سربی گنا ہور کا ارکیا ، جس کی قفس میں انکھ کھلی ہومری طیع · اُس کے لئے جمن کی خزال کیا ہمارکیا ليها ہوائے حصمی برا دہے بشر ، سمجھا ہے زندگی کو یومشتِ عنارکیا خلوت کفن کا ہم تو زیا دسے کے جا اب ہے عوس مرک تجھے انتظار کیا بعد فنا فضول بلے نام ونشاں کی فکر جب ہم نہیں سے تورہے گامزارکیا اعال کاطلہ ہے نیرنگ زندگی تقدیر کیا ہے گر دش لیل و نهار کیا ا حلتی ہے اس حمین میں ہواانقلاب کی ، شعبہ کوائے دامن گل میں تسدار کیا تقییر حال زارہے بس اِک نگاہ ماس ، ہودائستان در د کا اور انتصب ارکیا دولوں کو ایک خاک سے نشفوونا ملی ، کیکن ہوائے دہرسے کُل کیا ہے خارکمیا چنگی ہوئی ہے گورغربیاں پر جانمانی · ہے بیسوں کو فسکرچراغ مزارکیا ا کھے گئ نہاں ہیں پر د ہُ خاک میں مہی تازہ کرے گی اِن کو ہوائے بہارکیا احت طلب کودرد کی لد ت نمایش به تلوون میں آبلے جو نمیں گھٹ خارکیا خاکِ وطن میں دامنِ ما در کا چین ہے۔ تنگی کنا رکی ہے لحد کا فشا رکیا انسال کے کبنفن وجل سے دنیا تباہ مج طوفاں اُ کھار ہاہے پیمشتِ غبارکیا

ا ول بهی کی بدولت رایخ بهی به ول بهی کی بدولت رایجی یه و نیا جس کو کتے ہیں ہے دوزخ بھی اور جنتت بھی . ار مان بھرے دل خاک ہوئے اور موٹ کے طالب ہیں . اندھیریہ اس وُنیا کے ہمیں ہی ہے ہدنی اور رقبت بھی یا خوت خدا یا خو ن سقر ہیں د وہی بیان تیرے واعظ التٰدے بندے دل میں تیرے ہے سوزوگدازمجت بھی الحب كاست جوان كا عالم كيا عيش كي مستى راتى ب سبب بیری موت کی لائی خبر کیھرز ہدیھی سبے اور طاعت کھی ا کرتے ہی زمیں کے وامن میں اے طفل یہ رونا وحوناکیا وُنیا میں اگر تو آیا ہے ما رہنج بھی ہے اور را حست بھی <sup>و</sup> انتے جھگڑے نزالی کا وشیں ایجادکر تھے۔ وطن کی آبروا ہل وطن بر ہاَوکر تے ہیں بَوامِنُ ارْ کے سیبرِعالم ایجا دکرتے ہیں ، فرشتے دنگ ہیں وہ کا م آد مزاد کرتے ہیں نیا مسلک نیارنگ سخن ایجا دکرتے میں ۔ عروس شعرکو ہم قیدسے اُزا دکرتے ہی 

بُوائِ الله يا كر بوستال كوبادكريك اسيران قفس وقت سحرفر بأدكرتين الله وزا اے گنج مرقد یا در کھنا اس میت کو میں کہ گھر ویران کرکے ہم تیجھے آباد کرتایں ہراک خضت کہن اضا فہ دیر مینکہتی ہو 💎 زبان حالے ٹوٹے کھنڈر فریاد کرنے ہی بلائے جاں ہیں یشبیج اور ڈٹارکے بیشند و لِ حق بین کومهم س قبیرے آزاد کرتے ہیں ا ذا رینیا بی نتا نه میں جا کرشان موہ سے سے حرم میں نغرۂ ناقوس ہم ایجا دکرتے ہیں يُل رَاپِهُ قالتِ نِيا قالب بِيائے كَى اسیری کے لئے ہمروح کو آزادکرتے ہیں محبت سے چن میں مجمع احباب ہتاہے 🔹 نئی حبنت اِس وُنیا میں ہمآ ہاد کرتے لا سهیں گھٹتی مِری آنکھوں میں تاریکی شیغم کی ہے۔ یہ مارے روشنی اپنی عیث بر باوکر نے ہیں تعظيم ما ندسه مسا وْطلمتِ شَامِ غُربيان مِنْ ، بهارِ عِلْوهُ صبحِ وطن كو يا وكرت ييس دل نا شا در و تا ہوزبار ًا ت کرنہیں ہیں ۔ کو ہی شنتا نہیں یوں بینوا فرماد کرتے ہیں خبر ہوتی نہیں کو زبا*ں سے یاوکر ت*ھیں جنا برشیخ کو پیمشق ہے یا دالہی کی۔ نظرا تیہے ُونیااِک عبادت گاہ نوانی سیحرکا وقت ہی بندے فُداکو یا دکرتے ہیں سبق عمررواں کا دانشیں ہونے نہیں ما یا ، ہمیشہ بھولتے جاتے ہیں جوکیے ماوکرتے ہی ز مانه کامعلّم امتحال اِن کا نہیں کر تا · جو آنکمھیں کھول کریہ دریں تی یاوکریٹیں بنعلیم کا جو ہرہے زبورہے جوانی کا ، وہی شاگر دہیں جو خدمتِ استاد کرتے ہیں بحل آتے ہیں آنسواب تجھے جب او کرتے ای زجانی قدر <sup>ا</sup>یبر*ی عمر دفته ہم نے کا آب*یں م

#### را 191ع

قوم کی شیراز ہ بندی کا گله بکار ہے طرزِ ہند و دیکھ کر رنگ مسلمان کھی کر وید نی ہے بیخودی وارفتگا ان شوق کی منس رہے ہیں خود بخوو چاک گریبا ان کھیکر انتقارِ قوم سے جان رہی تسکین قلب نمیندر خصت ہو گئی خواب بریشان کھیکر

شاد ہیں ناشاد ہیں یا خانماں برباوہیں ۔ ہم سے الیچے ہیں کریے وَشُ طیور آزادہیں
 اب دوانہ سے قفس کے کچھ ہمیں الفت نہیں ۔ بے پر و بالی سے اپنی عاشق صیّادہیں

پرلگے تہذیب کوکشتی نوا کیا دسے مدستِ آب روال لیتا ہوگنسال بادسے

#### £1911

رفته رفته یه برط ها جلوهٔ تعویر بها ر سبز لوشان مین بن گئے تعویر بها ر بس تراحسن را قید لواذم سے بری یکر گل کو بنت کی تعویر بها ر دکیمنا ظامئه قدرت کی بیر برگ آریزی ، ورقی گل به لکیما نامهٔ تقدیر بهار هبیده م آئینه آب میں به عکس مین ، کھینچ بی سے بیرقدرت نے یقعد پر بباد میں میں شرمن دهٔ تاثیر بهاد میکراول بچول کھلے پر ندکھائی لکی کلی ، ہم قفس میں شیس شرمن دهٔ تاثیر بهاد

مکس مه قطره شبنم میں بیشبنمگل ب<sub>ر</sub> . پر د هٔ شب میں جیک اکھی ہوتقدیر بہار أبردهٔ خاک سے گل جام مجعن تکل ہے ئے کی تافیرسے کچھ کم نہیں تافیر مہار یان مراحی ہے نشیفہ ہے زیمانہ ہے | هٔ جوا نی ہے مری دل مرامیخانہ ہے - مے کے قابل نہیں لوٹا ہوایا تہ ہے دل ما يوس مين كيفيت أميدكها ن بائے کس وقت محبّت کا صلادیتے ہیں | ﴿ دوست مرث يمرك دادوفا ديتمن دوست بن رحجه كرخت غادسيت بيس وشمنول سے بھی مجھے ترک وفاشکل ہے اً ڈاکر صحن گلشن سے بٹاکرائٹیان میرا 😽 میرے سایہ کے پیچھے بھر ہا ی باغبان 🚽 سی کو کیا موافق ہوگیا گر باغبال میرا . معیامیری مین میراجین میں آشیات میرا 🕟 مرے احباب بیش آتے ہیں محصیر خالی ، وفا داری میں شائد کررہے ہیں! متحال مرا ہجوم بیکسی ہے شام تنہائی واور میں مون ، صدائے جارہ گر رہم نہ کرنے یہ سمال میرا تُه و با لا کیا ہے گردش اعمال نے مجھ کو ۔ نه دخمن ہے زمیں میری نه رخمن سال میرا

صفائے قلب اللہ رسے انسان کی خلت ، فرشتے چوستے ہیں آگے سنگ آشاں میرا معلی میں اسلامیارند شرق سی ایمان ہے جو کچھ کھے بیر مغال میرا معلی دیروحرم سے واسط کیارند شرق ل یہ ما تم ہے مصوراً تھ گیا گلزارِ قدرت کا · مراک طائر ہرا ک برگر جمین فرصوال یا دا گلی تازگر میاور نه حدت برجوانی کی ، بُرانا برگیاا نسانهٔ عسسه روان میرا ا سفرمین زندگی کے سوگیا ہو تھا کے زائن ، اجل کے نام سے بدنام ہے تواکیاں پر ه اچین کو حیور دوں به بدنصیبی کااشار ه<sup>ی</sup> . وہی مُرجھا گئی <sup>نی</sup>ب شاخ پر بھاکشیاں میا اسیری می<sup>ن</sup> بار سے میری میکنکرداز آزادی ، گریبان نیجاد کار سروست ریا ہے باسیام میرا سا الهی خیر مِرمَین نے قفس من خوار کھیا ، کشمیح صحنگاشن بَن گیا ہے '' سشیار ہیرا وطن میں بے وطن مجھ کو کیا ہوا کو فسول کے . ندمی ہند دستان کا ہوں نہر ہو شال ہرا تن اب کیے باق ہے اصاب معانی کی سست کٹنا ریاسرمایۂ گطف بیاں میرا الهي خير ہو كيا سرگذشتِ ل منائيگا ار د تاہے مری انکھور مرکبول کاروائی



#### =1911

' ملک مین ولت نهیں باقی دواکے واسط 🕟 باتھ خالی رہ گئے ہیں اب عاکے دا سطے خود پرستون سے جبیبا نِ طن کا تولیج ` ہم و فاکے دانسطے ہیں تم جفاکے داسطے آب دا تش کی غلامی روشر قالع نهیں مورسی ہے فکر تسخیر بہوا کے داسطے مُرده دِل زنده جفائز ندگی پنت کؤین مرنے والے مركئ إس وفاكر واسط

آست ناہوں کان کیاان ان کی فریا دے ب رب سنتیخ کو فرصیت نهیں ملتی خُدا کی ما دست



موت کتی جینے کی توایک اوھ گھڑی ہاتی ہے۔ ئے مرے حِقہ کی شیشہ میں بھری ہاتی ہے۔

موت کتی ہے کہ لبررزہ بیا نہ عمر
موت کتی ہیں کہ اتبدا بھی باتی ہے

موت کتی ہے دئی سے ڈیٹا ہوکمیں گہر شیا ۔ زر دچرہ یہ جوان کی ہنسی ہا تی ہے

زندگی نام تھا جس کا اُسے کھوشی ہے ہم ۔ اب اُسیدوں کی فقط عبارہ گری ہاتی ہے

بل گئے سات طبق ہوگئی دُنیا ویراں ۔ مگرانساں کی ابھی بے خبری اِتی ہے

میری نبکی تو مِرے ساتھ گئی دُنیا سے

میری نبکی دو مِرے ساتھ گئی دُنیا سے

میری نبکی دو مِرے ساتھ گئی دُنیا سے

میری نبکی دو مِرے ساتھ گئی دُنیا سے



SERATU SHOARA SATTY Mobe Note,

## وهطعي

(اله آباد کے ایک مثنا عرہ سے غیرحا خری کامیذرن 'امسہ )



SERAJ us SHOARA
S.Alay Mohu Nagyi,
MEH a JAISI®

# مِلُونُ مِرْضِ

(فلسفه وبد)

ساحل مهندبه وحدت كى حجتى حيمكى آريه ورت كي قسمت كاستاراجيكا جسے دُنیامیں ہوئین بن کی *نہریا*ری واقعبْ رازِ حقیقت تھیں تھا ہیں کی بندهٔ خاص تھے رشیوں کالقب پایاتھا طبوهٔ قدرتِ معبود کی تفسیرین ہیں ا يک ہي لور سع جو ذر"ہ وخور سندس ہے اُسی جو ہرسے ہے موجوں میں روا نی بیدا خوں رگ گل یں ہونشتر کی فلش خارم ہے ر وشنی شمع میں ہے مورہے پر دانے میں ابربئن کروہی برسا کیساکٹسارولیں ور دبن کر دل شا عرمین سایا ہے وہی عكس إس كانظرات اسعاس آسنيم بين

فيض قدرت سے جو تقدیر کھلی عالم کی ت گئی جیل کی شب صبح کا تارہ جم کا ا بل ول پر مهونی کیفیت عرفا و طاری تقيير كمهلي علوه كبرخا ص مررابيراً نكي عرش م أن ك يلغ لور مذا آيا متما ویدان کے دل حق کمیش کی تصویریں ہیں عین کثرت میں پئر حدت کا سبق دیوں جس سے انسان میں جوانی سیدا رُجُمُ گُلَشْ مِن نِصْنا و ہن کھسار میں ہے 🗡 ممکنت شن میں ہے جوش ہرولوا نے میں رنگ ولوموے سایا وہی گلزارون میں مشوق ہوكردل محذوب پرجھايا ہروہي اورا یمال سے جوبیا ہوصفا سینے میں

عده به نظم ایک و وسدت کی فر مالیش سیدا یک نوامی کنب خانه کا بوج برکنده بور د کیفیز قصنیعت کی کئی تقی-

عالم غيظ ميں إس طبع بهوسے گرمتنخن تج و<sup>ا</sup>یا غدمتِ کال*ج کے لئے تئن*مَن رَّعن کچھ مبچھ میں نہیں آتا یہ ابھیں کیا سوتی ہوئی کے گااسے کار احن چھوڑ دی خواہش زرترک کیا عیش شاب سنگریہ سینیا س ہند*ے ہو ہے کیا حفرت* الهاما تا تھا جوا نی کی اُمنگوں کا چمن برطح كوبر مقصودت بهرتي دامن روشیٰ طبع کی موجاتی ہے برق خرمن ابنے سرایک بھی لیتا نہیں الیٹی الجمن ترک کرتے ہیں و کالت زہیں لیعے بیشن يا جومفلس مين مُبارك رسي أن كوملين يادا ئى مجھ استادى يىبت كىن

ل سرِشام مِرے سامنے ایک مرد بڑگ آپ نے حضرت گراو کا اراکیں دمکھیا *دولىت علم بھى تقى* دولى*ت دُ* من**يا** بھى تقى رہتے سرگرم تجارت کہ وکالٹ کرتے بِرْعجب چیرہے یہ آپ کا نُٹب قرمی" ورتهي بيروجوال قوم مين مين صاحب زر فكرزرسے نهیں بیری میں بھی رہتے فافل خدمتِ قوم تواک شغل ہے بیکارول کا ئن کے یہ قصۂ بریردی ابناسے زمال

اے کہ اگاہ نسکی حالتِ دروایتان را تو چه د ا نی که چه سوداد پر منت الیشان *ل* 

مده بندش اقبال زائن گراؤ-

الجوال في

(مشق ابتدا ئي كاكلام)

١٨٩٨

[تمهسيد]

ہاں نور ازل مبلو و گفتا روکھا ہے۔ ہاں شمع زبال مطلع الوار و کھا دے

ہاں طبع روان قلوم ذخارہ کھا ہے ہاں رنگ بنخ گلتن بیخارہ کھا دے

كلزارمعاني كاحمكتا نطيسة إك

طوطي ممنتان مي حيكتا نظيرًا سي

ہوتھن بیال میں جینستاں کا تجمل ہر نکتُ رنگیں نظیراً کے صفت گل ہرمینے بیجیب دہ بینے طرف سنبل عاشق ہوں خن پرجوئندی مورث کا بگ

جوشعر بموطوية كاوه تاني نظرآك

کوفری طبیعت میں روانی نظرآئے

عده يونظم الجُن نوجوا نان كشميرك ايك سالانه علمه مين كمجدع صد بعديرًا هي كئي-

ہاں طبع رسا غاطرا حباب ہے منظور بس شرم کا ہرقع رُخ معنی سے ہوا دور دِ کھلا د سے سرپرز م تجتی سسبہ طو ر نخش صورت موسی ہو بھوش یا ئیں مذکور منكرجوبين فرعون صفت اعجاز سخت ہمر کا تھ وہ قائل مرے انداز سخن کے ہاں طعنهٔ وتشنیع کی پروانہیں مجھ کو ستحسین و ستایش کی تمنّا نہیں مجھ کو نیرنگی ا فلاک کا سشکوا نهین مجھ کو سے کچھ فکر ہو شہرت کی پیرسودانہیں مجھاکو و و یا ہموا ہموں مثل سخن رنگے سخن میں 🗼 محل ہوکے میں رہتا ہول فتے جم میں اس وقت کااپ ہوش کھی لوانہ پرنہار سرست مجھے رکھتی ہے جب کے انٹیار لیکن نه رہا بھھ کوتعلی سے سے روکار ہے میری خموش پے فسیدا عالم گفتار اس مے نے کھالیا چھے رموش کیا خودا پنے تئیں میں نے فرا موش کیا ہے ، عالم سے خیرا ہے مری تقریر کا عالم بدمبینوں پر حیرت سے ہے تقور کا عالم رنگین سخنی سے ہے یہ تخریر کا عالم ہر صفح یہ ہے گلش کشمہ ہے کا عالم كيفيب كلزار سائي ہے نظرمين اس خطَّهُ ول كش كابيمسودا مُريرسي

متاج نهیں وصعت کا پنجطۂ ول گیر ہے روکش گلز ارجنال گلٹن کشمیر فردوس برین اس کی ہر گبر تھی کی تصویر مواں موج موامین دم علیا کی ہر کاشیر برسوخته ماسك كدبكشميردرا يد گر مُرغ كياب است كه با بال مرآيد [ کشمیر] بان میں سے چنموں کے اشرآب بھا کا ہر شخل یہ عالم خفس پر سبز قبا کا جو کھیول ہے گلشن میں وہ ہے لور خدا کا سائے میں شجر کے ہے انز ظلّ ہما کا 🕝 میدا و کرم عام کی ہرچوے روان سريثيمة فيض مين أراس بهان سيمس وہ موج ہو اکا حرکت ابر- کو دینا سے چثموں سے پیماڑوں کے وہ اڑتا ہو آپیٹا كاتم بوئ ملّحون كاوه كشتيار كهينا وللله ومرسر شام إو هر كروش لينا وه عكس چراغون كاجعلكتا نظر 7 نا بان كاستاره بهي جِكتا نظر آنا ہرلالۂ کسارہ شکل گلُ دا حت واغ اُس کے ہیں ظالِ ُر خولے میں كيا سبزه څوشنرنگ جى سرمايى عشرت د ل كەلئى تھى ناك سے عگر كەلئى توت - أيك جميل كانام سيه-

ایسا نهیں قدرت نے کیا فرش کمیں پر اس رنگ کا سبزه ہی ننیر رہے زمیں پر 🗸 وہ صبح کوکسیارکے بھولوں کا مہکنا . ۔ وہ جھاڑیوں کی آٹر میں بڑلو کا میکنا مُرووں پیشفق کو ہ پرلالے کالہ کنا مستوں کی طرح امریے طکڑوں کا بہکنا ہر میوا کی جنبش سے عیال نازیری کا جلنا وہ دبے یا اوُل سیم سحری کا س وه طائر کسیار لب چیشه کسیار وه سرد بهوا وه کرم ایر گهریا د و ه میو هٔ خوشرنگ و درسریزمین اله اک آل میں صحت ہوجورسوا کی ہوبمار یہ باغ وطن روکش گلزارجنال ہے سرمایّه نازمین آراے جہاں ہے 📳 ب خطّ سرسبز میں اِک بور کا عالم ہرشاخ وشحب پرشج طور کا عالم پر دیں ہے یہ سے خوشۂ انگور کا عالم ہم ہرخاریہ بھی ہے مڑ ہُ حور کا عالم منظے نہ صداالیہ مغنی کے گلو سے الق ب جوأواز ترتم لهر بوسك ميوول سے گرانياروه اشچار كے ولك كي ميك بيوسك وه وامني كسار بولاك اُ رُبِّ مِن مُوسِمُ بِالاِسْمُ بِمُوا بِرِقِيَّ مِعالَى وَلَيْفِ جِرَكُونِي وُورسَمْ بِالْ فَيْ كَا كُلُّ الْ

وہ ابر کے لگون کا ٹما ششجروں میں جھرلوں کی صدائیوہ بہاڑو کے دیس میں

چھوٹے ہوئے اس باغ کو گذراہے زما تا ہے۔ تنازہ ہے مگراس کی محبت کا فسانا

عالم في شرف جن كى مزركى كابومانا أصفى تقريبي خاك سدوه عالم ودانا

تن جن کاسٹے پیونداب اس باک زمیں کا رگ رگ میں ہماری ہورواضی رکھیں کا

ا با سمیں بھی ہموں کبیل آسی شا دائے گا سیم چٹمئہ فردوس یہ عالم ہے وہن کا کہ عامہ وہ میں کی سیز کر سیز کر اسٹار کیا ہے۔

کِس طِح نسرسیز ہوگڑا رسخن کا ہے رنگ طبیعت میں جین اروطن کا تا زہے ہیں مضامین بھی طبیعت بھی ہری

یاں گلشن قومی کی ہمواسر پیری ہیں۔ ایال گلشن قومی کی ہمواسر پیری ہیں

(قوم كى مالىت)

م کب برمرالفت قوی کار انه ایم مین کروش نیر نگر و مانه ایران گوش حقیق نیر نگر و مانه ایران گوش حقیق نیر نگر و دانا ایران گوش حقیق تحسین ما قل و دانا ایران گوش حقیق تحسین ما قل و دانا

کس اوج سے اس قرم کا یہ عال ہوا ہو کس طح پیر ککشن مرا با عال ہوا ہے

119 غاموش تفاجولت ہی سرگرم فغال بھی جو اگ تھی سینے میں نہال ج عیال ج بسل کی طبع خاطر ناشا د تیا ں ہے ۔ ہر مد نفس صورتِ شمشیررواں ہے لختے بردازمن گذرد ہرکہ زیبیشم من قاش فروسفسٹِ ل صدیبار ہُ خوشیم ہے توم یہ جھایا ہموایہ ابر تخوست نظروں سے ہم پنہاں ئرخ خورشیرسیارت میدانِ ترقی سے قدم کرتے ہیں حیت سائے کی طبع ساتھ ہوا دبار کی صورت وه بارِ المهبِ كه أعلايا نهيس جاتا بگرا ہے وہ نغث کہ بنایا نہیں جاتا 🗸 پیرول میں منہیں روشن چینم بصیرت عنقا ہی جوانوں میں جوانمردی ہمیت

كمراه بوسئ بهائي بين خود خضرط لقيت بهرصفي ول سع بهر مثا حرف مجتت با قى ہے كهاں نام ونشاں مهود فاكا

کچھ رنگ ہی بدلا نظر آتا ہے ہوا کا

## [لوجوالون كى عالت]

موجود سے جن بازو دَا میں زور جوا ن طوفاں سے انھیں کشتی تومی بر کے بی پرے مے عفلت سرون میں ہرانی آرام بہندی میں پر کھے نہیں ٹانی

پہلومیں کسی کے ول دیوانہ نہیں ہے ہیں مرو مگر ہتت مروانہ نہیں ہے س عبرت منیں دیتا انفیں نیرنگ زمانه معمران کی فقط لہودو کیا ہے فسا نہ تعليم كهان اوركهان صحبت دانا بس بيش نظر بهتا هي أئينه وشانه گه زُخ په گھے موئے پریشاں پونظرہے اِک شغل میں اِن کے لیئے شام وسحرہے مِتّى ميں ية قدرت كے عطينے ميں ملاتے كي كھەنشو و نماجو مېر ذاتى نهيس ياتے عرّ ت جوبزرگون کی برو ہی میں گنواتے ۔ بازار و ل مین اس میں جوانی کی لٹاتے كاشانهٔ تهذيب مسورتانهين دم بھر وه لنشه چڙها ہے که اُتر تا نهين دم بھر بإس ادب وسُن ليا قت تهيس ركفت بإكيزه ويُرح ش طبيعت تهيس ركفتے آ تکھوں کے لیے تسرمۂ عبرت نہیں کھنے دل رکھتے ہیں پرورد ِ مجتت نہیں کھتے کیاغم چن قوم ہے ورال کہ ہرا ہے نخوت کی ہوا سے سرشوریدہ کھرا ہے همّت مندس *لیکن ول پرجوش ب*نازان بههوش و حزد بی*ن خردو هوش بپ<sup>نازا</sup>ل* برشکل میون پرشیم ولب وگوش نیازان مسیم خطرف کو ای اینے ش<sup>و</sup> توش می<sup>نازا</sup>ل

نیرنگی افلاک کا ڈر اِن کو نہیں۔م فرعون ہین موسلی کی خبران کونہیں ہے مفلس ہیں مگر خبط امیروں سے سوالی سیقے یہ اسیر قفس حرص وہوا ہیں نا موس کے طالب ہیں نہ پاپنہ جاتی<sup>ں</sup> ۔ سیرٹ سے غرض کچھر نہیں صور میزاہیں ار یر وانهبیں مانگے کااگرجا مئے تن ہمو سو داہمے تو یہ ہے کیٹروامن بیشکن ہوسا خود شان ریاست میں بر حوات میں کا است کو جرہ کلفت میں گڑھ ہے اور ناشاد و کیھے نہ شنے خلق میں سرطرح کے ازا د سے کیا باعثِ عبرت ہوا تھیں قوم کی فرباد جوشرم سے میلے مزہوں تیورہیں یوانکے "دل رکھتے ہیں فولاد کا جو ہر بیر ہان کے" ی نفس پرستی کو سمجھتے ہیں برا مسلم میں منسیں اِن کے جوانی کی نطآ وه جو ہر عالی ہیں نہ وہ محسن لیا قت میں سے کرے پاتی بریرواز طبیعت أياب نظرا ورسمال ارحن وسما ميس اُرِ" ناہیے بشیرعالمر بالا کی ہوا میں 🔐 زگ رگ میں وہ بحلی کی طرح خوں کی روا<sup>۔ ا</sup> ہرموے بدن جس*ے رگ جان* کا ہوٹانی التُدرك بهارِ جِينْت تانِ جوانی مهلتی نمیں بھولے سے بیاں ہوخرانی

تعربیت ہوکیا اس جمستا ل کے نثر کی کانے میں بھی جس کے ہے ہوزاکت گل رک

لیکن منہیں یہ تازہ کثران کو میشر تعریف میں جس کی ہو فرشتوں کی زبال اور اسے منہیں اسکے دماغ ان کا عظم اور سے منہیں اسکے دماغ ان کا عظم

درمیش انھیں عالم غربت ہے وطن میں بیگا نہ ہیں سبر کی طرح رہ کے جین میں

جوصا حب تهذیب ہیں اورصا حبوجوہر انٹیں کھی نہیں قوم کو ہمدر د میسر ہے سرمِں ہوا حرص کی ول میں ہو<sup>رز</sup> سنے ملک کے حامی ہیں مزہیں قوم کے ہمبر

بس زر کی پرستش انھیں فرصِ از لی ہے مت ہے تو یہی ہے جو ضرا ہے لو یہی ہے

[ وولت ]

کتے تھے بڑا ذرکوسخن سنج پراسنے ان کوگوں کے ہمراہ گئے اُسکے زمانے وہ فلسفہ وعلم وادب اب ہیں فسانے کے ہوائے کی ہوائے دولتے ہے اب زمینت کا شائہ تہذیب کے ہیں ایسے شمع جلو خائہ تہدیب

مٹجانے پہمی نام ونشاں رہتاہوات مرجشمہ امیدرواں رہتاہے است تا زوجمن ناب و توال رمبتا ہے اِسے ہیری میں بھی انسان جوال رمبتا ہیں ا ہررنگ میں یہ نازگی قلب وجگرہے مع صلح مشمشير لاائي مين سيرم كوستشش كبهي زر داركي ماتى نتينى و ربتا ب سداسايدفكن طالع مسعود اِنسان کی نتیت میں اگر شرنه موجود در با نقریس اس کے ہم کلید در مفصود کے گوہرا میدکورولانہیں اس تحاكون سا ورببن جو كعولانهير<u>ان <sup>ك</sup></u> ہوں طالب بختین کہ ول داوہ کیے ہے۔ خم سامنے دولیے ہے۔ کا مشرکیم شنتے ہیں انفیں کے لیے ہیں کونژ ا**س**نیم یاں جرر ومولا میں کُٹاتے ہیں ازروسیم دُ نیا ہی ہیں کیمی<sup>ا</sup> و کر نہیں تازہ ہواس کا ور بارمیں الندکے آوازہ سے اس کا لیکن وه زر و مال نهیس قابل تحسیس ایشان کو بنا دسے جو تنکم پروروخو دمیں رز دار ده ہی جس می شرافت ہموں آئیں ہو برزم محبّت کے لیئے با عنتِ ترزئیں سرسبزرب قوم يرا نغام ہواس كا باراں کی طح فیض کرم عام ہواُس کا

ما قا موس زرب بشركے كيے عادت ليكن نهيں وُنياميں فقط إكر بي تست مچه اورهمی جو هربیس عطا کردهٔ قدرت مخمنی اری دول جویی و جمدر دمی الفت زر آپ نهیس دشمن اخلاق دا دب ہے جومدسے گذر جاتی ہے وہ اس کی طاہر جو**اُ** کر مئے حرص سے وُنیا میں ہیں سِٹار مینے کی لطافت سے نہیں اُن کورفز کار ماننا گدا زرکے ہیں ہروقت طلبگار کازاد کہاں دام طبع میں ہیں گرفتا ر محروم منے عیش سے پیختہ جگر ہیں مالک نهین زرکے میں فقط بند هٔ زئیں س دولت وه ہے مجبور کی جوعفندہ کشا ہو 💎 اکسیر ہو در دِ دل سکیس کی دوا ہمو آئینۂ اخلاق و محبتت کی جاما ہو 💎 طلمات فلاکت کے لیئے آپ بیغاہو **يوں فیض کے شیئے ہو**ر وال ماغ ورت ج*یے کرم ا* برگھے۔ بارچین میں س ہر صبے گلتان میں بعد شان فساحت مبکبل کل رنگیں سے برکرتی ہو کا بت ا میصوحین آرا سے و و عالم کی عنابیت سیسے میسے کبھی شہیں فیا ص کی دل<sup>ت</sup> كُوكُم كُورِ بنوش آب كُثا نا مهير بهو تا فال كبهي شبنم كاخسه زا ونهين بروا

مانا سبب شوکت وا جلال ہے دولت پر مفلس بکیس بھی نہیں قابل فرت ا دنی سے مِلے جُماکے یا علی کی پیچت بس نشئه زرسے نہ جھکے ختیم مرو ت ب كيراس شان ا مارت مهين كتفي كي كي كي إس حس شرافت نهير كيت ال کِس اوج په خورشید جهان نام جمهمور مستر ول تیر گی کبرسے کوسوں ہے مگردور یا ماه کااس اوج پیکیا فیض عیاں ہے ہرخانهٔ مفلس کے لئے شمع مکا ہے یا باغ میں کھلتاہے وم صبح گل تر سے کیا کیا اِسے ہوتے تنہیں اعزاز میشہ نبتا ہے عروسان جہاں کے لیےزپور وستار میں نوشہ کی رہا کر تاہے اکشر ليكن نهركسي وضع بيراس هنگت دكمييا بكيس كى لحديرا سے حبول مگ شے كھيا د نیا میں خبیس رتب عالی ہے میشر سبکس کی د ۱۵ مرا دکیا کرتے ہیں اکثر يان قوم ميں عامل چرنجعيں اوج فزول وہ شومي تقدير سے دل رکھتے ہيں ہتجم ہمدرد ہموں غیروں کے بیعا دینیوں کی منكليف سيح جووه لمبيعت تثيير إن كي

## [آزادی و ملاح]

از ادی دا مسلاح کے جبّ تے ہیں! ذکار ' ' تقلید ہو پورپ کی سی رہتی ہے گفتار موجود مگران میں وہ جو ہر نہیں زنهار مغرب میں جونتہذیثے تر قی کے ہم اراد و ه حُتِ وطن خون ميں شا مانهدر سکھتے محوولو نے رکھتے ہیں گر وانہیں کے کھیتے سر تھے خطہ اورب میں جواصللے کے بانی ازادی قومی یہ لہو کرگئے یانی مُرجِها کیج کیتنے ہی کل باغ جوانی اس نخل سے پردوررہار کرنزانی سرگرم شها دت تھے دہ ایثار کی خ سینجا جمن قوم رگ ماں کے لہوسے تھے میں وتنہا یہ ہزاروں کو نہ سمجھا ' عشق گلِ مقصودمیں خاروں کونہ مجھا سرکت گئے تلوار وں کی دمعار و کو سجھا ہے ہل مِل گئے شعلوں کو شرار و کی سمجھا بدکیش منود اِن کی مِشا ابنمیں سکتے وه آگ لگی ہے کہ مجھا اب نہیں سکتے : بالعکس بیمان قوم کی تبت میں ہوئیتی وہ مرد کہاں میچ سمجھتے ہیں جوہستی یہ جوش فقط جمل ولیکبرک ہے ہستی اصلاح کے بردے میں ہی بہنف سے کا آ ثار ولول میں ہیں کہاں در دنہاں کے دِ کھلاتے ہیں جو ہریہ فقط سیفٹ ہاہے

دِ کھلاتی ہے بس مین زبان جو ہرِ عالی ' لاریب صدا دیتا ہے جو طون ہے خالی اصلاح کی تعلید ہے اک امرخیالی حب باتی اصلاح ہون خوفنیغم خالی

گرئشن تهنین مشق بھی پیدائهیں ہوتا مُبْهِلُ گُلُ تصویر پیشیدا تهنیں ہوتا

شکوه تو بیسنه قوم کی گرشته سب تقدیر میلی خهین اصلاح کی اصلاکوئی تدبیر لیکن جو بین خود داری خود بین کشخوگیر آن لوگول کی گفتار مین کس طرح انوانیر جوخود نهین مرکزم کرے گا وه ابشه کیا جب دل مین نهین در دزیان مین برازگیا

[ 472]

سودا سے محبّت میں انھیں کے نہیں فامی خود مینی سے خالی نہیں ندہ کے بھامی عرفانی سے خالی نہیں ندہ کے بھامی عرفان کی خبرالا بی موگوطیع گرامی ہے نفار کے ومیت کے مقامی کی پرواہی نہ فکر کے ومیت کے موجہ کے معام کا معام کے معام کی معام کے معام ک

عالم کے دکھ نے کے خاکشیں ہیں دعوی ہے کہ ہم مالک فردوس بریں ہیں انتیابی سرق پہ سدا چیں بہبر میں سے جواور ہیں وہ معرفت حق سے جدابیں ہم ایک میں بہت کے مقبول خدابیں ہم ایک میں بہت کے مقبول خدابی ایک می سے انتھیں کے مقبول خدابی انکور وکار انسان کی محبت ہیں یہ آزار ہم میں ہو وہی سے انتھیں کے نکویل سے تبییل انکور وکار رہتے ہیں سدا فکر میں عقبے کی گرفتار و شیا کے فرائض سے تبییل انکور وکار ایسے ہیں سدا فکر میں عقبے کی گرفتار و شیا کے فرائض سے تبییل انکور وکار ایسے ہیں سکا اور ایسی وہ خودی ہے کرفرا اور نہیں سکتا ایسی وہ خودی ہے کرفرا وال خدیں سکتا ا

## [پیران نکو کار]

کے اور ہی طینت کے ہیں ہران کا کار کرتے ہیں وہ اخلاق سے ندم کو سربازار کشے کو توہیں دین کے حامی و مد دگار اور کرتے ہیں تلقین بیسب کو سربازار قائم ندر ہو ہر خسد اصدق بیاں پر جو دل میں تھارے ہم وہ لاؤنہ زباں پر منظورانفین ہیروی عہد کہن ہے شربسب یہی اِن کا ہے یہی تحقیق طی ہے کو مشعن ہے کوئی نیک مذائد ہیرجہ ہے ایمان کے پردیے میں فقط پاسپی خسیات اِن لُوگوں کو مُونیا کی ستالیش سے عرض ہے ندمہب ندمہو مذہب کی ٹالیش سے عرض م

کیکن نہیں افلاص سے کچھان کوسروکار ' یہ طرز عمل قابل سیس نہیں زنہار باطن میں عبر انسان کے ایجیے نہیرکردا ' ظاہر کی نما میں سے وہ ہوتانہیں نیار

> دل صورت آئینہ جور وشن نہیں ہوتا 'ز آمار <u>پیننے سے</u> برہمن نہیں ہو تا س

مُردہ ہے روال روح ہوگرجہ مشرکے کا نٹاہے مجدا ہوجو نزاکت گل ترسے ہے مثل خزف دور صفا ہوجو گہرسے کا بننہ کے آب اُ تر تاہے نظرسے

> مذہرب بجزا فلاق روا ہونہیں سکتا معنی سے کبھی لفظ جُدا ہونہیں سکتا

## 

منشیار ہوا سے قوم پیفلت نہیں اتھی یہ خیر گی نٹ وولت نہیں اتھی معزولی آئیں شریعت نہیں اتھی معزولی آئیں شریعت نہیں آتھی معزولی آئیں شریعت نہیں آتھی مانا شب او بار کا ہرسمت اثر ہے گرخواب سے بیدار ہواب بھی توسی میں گرخواب سے بیدار ہواب بھی توسیح

پاں ابرکرم سے جین قوم ہوشا داب والندی می شرافت کا ہے کواب عیوان بھی اول کھتے ہیں شغل خوز خوب تہذیب کا کئیں ہو دل سوزی حیاب محروم اسی خلق سے حیوان ہوا ہے۔

النان اسی بات النان ہوا ہے۔

النان اسی بات النان ہوا ہے۔

خالی نے دیے ہیں خیصل اوصاف جمیدہ ہوش این سے دہموں نشر نخوسے پریدہ لیسٹند کریں قوم سے دامن ذکت میدہ لاتی نہیں کھیل بھول کبھی شاخ بریدہ احیاب کی صحبت کو بشر کھوٹی میں کتا ہوئی سے احیاب کی صحبت کو بشر کھوٹی میں کتا اور دو ملت اور

واجب نهین مزم کے مسائل میں بھی ہے تا یک اطفال ہیں ہفت دودومکت بس قابلِ شام میں کی ہے شریعت جس دل میں ہوانشاں کے لئے درووت شذیب پیسندید مُا فاق میں ہے مندیب بیسندید مُا فاق میں ہے



# مها ديوگو و ندرينا في

( نوش ) الواع

اے آفتاب اوج ا مارت کما ہے، تو اے شمع بزم مُن لیا قت کہا ہے تو اے شمع بزم مُن لیا قت کہا ہے تو اے عندلیب باغ فصاحت کہا ہے تو اے عندلیب باغ فصاحت کہا ہے تو اے عندلیب باغ فصاحت کہا ہے تو ا

ما ہے توخستہ ایم توب ما میگونهٔ

ا فسوس آج باغ جہاں میں نمیں ہوتو کیمیلی ہے جا رسمت مجسف کی تیری بو توکیا گیا وطن کی گئی تیرے آبرو کیمون چشم یاسسے نہیں خواہاراناہ

خرمن ملاأ مب دى كميتي أجر كني

يەڭلىن مراد پەكسىيا اوس يۈگئى

تبری توروح گلفن جنت میں جھقیم احباب روتے ہیں تجھے با مالت تھیم دل مانتا ہے اُن کا جوہے مدرم عظیم مرت سے تیرے قوم مرہ سطے ہوئی تیم

قایم مکان عربت واعز ازکبریت بچه ساستون اعظم شوکت وجبیر رُحْتِهُمُ كُرْم عَنَى رَى وَاسْتُ بُكُال يَا عَمَا نَيْفٌ عِهِت سِراك بِيرِنُودِان ماہی وموج علم تھے تو بحرب کراں پر نور تیرے دم سے تھا یہ تیرہ خاک ان ممنون تيري ذات كأمهند وسنتان تقا اسينے وطن كا فخر مربطوں كى ما ن تفا میدان علم وفن میں عجب یکہ تازیخا بس تجسسے دَر ترقی قومی کا باز تھا عالم میں سرملیند عما اور سرفراز عما ابل وطن کو تیری نیافت یو ناز عما زورِ قامت شاہیِ ملک بیاں ملی بوسے کے سے نطق وہ سارتی بار عی محرير علم وفضل سے تيري تھی انتخاب اور سادگی و محن بطافت ميل جواب تقزير مین وه نورمعان کی آب و تاب بروم زبان تنبی شهد فصاحت کامیاب جب تک نفس کی تن میں روانی نہیر گئی قیضے سے تیرے سیعت بیانی نہیں گئی اِس طح تیرے نیف سے تھے باریاب ہم ۔ ڈر وں یہ آفتاب کا جس طح ہوکر م مُحِيكَةِ نقع تيرے سامنے ذيجا فرختيم مسركون ساتھا جوترے آگے شہيل تھا خم تیری زبان ویتی تھی تاز ہ بشا رتیں "هو تی تصی*ں تیرے لغتن قدم کی زمار تیں"* 

اصلاح ادررفاه میں سرگرم تھاجولت تیرے مرید کمک میں بھیلے تھے جارتیو ول میں جو تیرے حت وطن کی تقی آبرو دابت بیری دات سے تقی سب کی آرز د ِ ٱب صاب اختلات کا دروازه گھا گیا سرفرد کیوں ٹیدا نہ ہوسٹ پرازہ کھا گیا كشتى ہو جيسے كوئى تلاطم ميں مُبت لا اور جوش ميں ہوں موجَهُ وگر داب جا بجا ہوا برو با دوبرت سے طوفان آک بیا تاریک شب کی سریہ ہوچھائی ہوئی بلا يربإ بموسفور ورعس موافق بتوانه بهو اورساعل مرا د کا کوسوں بیتا نہو ليكن ہمو نا غداكوئي اس درجہ ہوشيار منجد ھارسے جو بچ كے ہوجا اسے يكنا، لشّی کو اُن مَها کے تھیے بیروں سے سے اُبھا 💎 مگرا کے مکڑے طکڑے ہوجن سے حبا جا د مطر کا ذرانہ اس کے ول میرہم کو ہو سے شکن جبیں یہ ندلغزش قدم کوہو اِنتے مین رنگ اور ہی قهر خُداکرے بجلی فلک سے گرکے قیامت بیاکرے اُس نا ُغِدا کی روح کو تن *سے جُداکرے* منجد ھار میں بڑی **ہو ئی کشتی بماکرے** كرداب مين كيفنه كبهي موجو رمين حايظ کیا جانے اس یہ بحرمیں اُنتا دکیا <del>یو ک</del>ے

تیرے داق میں ہے یہی حال قوم کا تو نا خدائے کشتی ا صلاح حال تھا الهوقان جوبغين وحبل وتعصيك بتعابيا للمتعيمان خرابيون ميترى وات رسنا بچھ كونيوت كے كئى باغ لعيم مين چھوڑا ہمین دوا ہرا مب دیکم میں یا پیرکه را و راست سے گمراه کاروال مشب کو کُشا 'پیا کسی پینگل میں ہمورواں مجيم فالمصلح به وشت مساكر نوادي المستحيد وه اس كومنزل مقصودكالمثال *ول خوش یہ جان کر ہو کہ* ہا ناکد مرکز روخن وہیں چرا خے سیمانتی عد هرکوسیے تنے میں گر ہواسے دو مجم جائے ناکہاں مالت وہ اہل قا فلہ کی ہوکہ الا مان نظروں سے ہوگیا ہے ہاری جوتو نہاں ۔ احباب کا ترے دہی عالم ہے بگران توربهنائے قوم تھا روش و مانع تھا ا وراسینے بزم کمک کا چٹم و جراع کقا برزم وطن میں اویں توہیت گل ہوئے جراغ ویران سیاروں گل ترکر گئے یہ بیاغ لیکن پہسے محال کہ درصورت قراغ ول سے مٹے یہ ما در مزند تا اے واغ بهتر بھی ہے میں کہ یہ ماحم بیارہ تا حشرول مين زخم محيّت برارب

کتّب ہوں سنگ فضت کے کتنے ہی توار ان کومٹاہی ویتا ہے نیر مگ روز گار کیکن جوتیرے کک به احسال پر میثیار مسب تیرے بیوش مُتِهِ وطن کے بی<sub>ن</sub> اوگا تیری زبان مال سے مرحت کمیں گے یہ تنذیب کا وج و سےجب مک رہیں گے یہ گلزار قوم میں اگر اسئے کہی بہار گوتازہ ہوگی روح تری بھی سے موار پودھے ترے لگائے ہوئے ہیں جیٹیار تازہ کرینگے ذکر ترا ان کے برگ وبار خندال گلُ مراد اگران میں ہو نینجے مشبنم كى طرح ياديين ہم تيرى روسينگ ایک جوان مرگ دوست ا کے فدائے یا من حرمان لمے شہر کرزو فاک کے دامن میں کیسا بی خبر سوما ہولت عِثْمِ وَلَ كُوبِا عَثِ حِيرت ہُى تِيرى جبتجو 💎 يېمول متفا پر ہائتھ سے عالمارہا مانندلو لالروكل سيطبيت توت ببلائي نبين كيا موا باغ جهال كي تجوكواس كنيس عه پنڈت پر تاب کفن گر ہو۔

قلوم عالم کی تونے سیر کی شرح باب خواب کا نیر نگ تھا یا تھا ترائھن شاب برق كاجلوه لتما يا توس قزح كَيْ قِبَاب يا شرريا تعطر وُسشبنم بي عكس أفتاب فانہ تن تھا راسین مناکے سامنے شمع تیری زندگی کی تھی ہواکے سامنے ایک دم میں تُٹ گئی تیری حوانی کی ہا ہے اسے بھی زمانہ سے گئے کم سوگ وار خود مرادین اور تمنا میں ہیں تھے سے شرساں ول ہے پیلومیں ترے یا آرزووں کا مزار کون کہناہے کہ ہے زیر کفن میت تری خاک وخوں میں مُنہ کیبیٹے ہی رومی حسرت تری بإِنْ لَ سَجِيلًا كَرِجُوبِون سويا بهواہے بیخبر کیاہے خواب مرگ مین اب جوان کااثر دیکھ آنکھھیں کھول کرعا الم ہوکیا ہیٹر فنظر ہے آئی ہے فردوس سے سرپیٹنی روح پدر سبروقدا كفانهين جاتا أكرتغطسيم كو ہاتھ ہی اپنا بلادے آخری تعلیم کو کچھ خبرہے تجھ کو اے ول داو ہُ خوا مِنا ہے سرِ بالیں یہ کیا ہنگا رہم خشر بیا نغره لاسئے درد پر کیسے ہیں یہ ماتم ہوکیا ۔ جاک ہے کس کا گریباں کوئی رومن ہا مع ترثیتا کون دل مینے سے کس کا سیرے بالكس في لاش يركه وك يكيا اندهير

و مکھ تیری بیو ہُ عمگیں ہے کہا اُ قبادے محوجیرت یا س سے وہ کشتر بیداد ہ مُهرِ فاموشی لبوں میر ول میں تیری بای<sup>ج</sup> خانهٔ ویراں کی صورت خاطرِ نا شا<del>وم</del> خاک آلودہ مسبرت ہائے پنہال پڑئیں آرز دنین دل کی سب خواب ریشا کئیں در دول اُس کا لبِ خا موشک سکتیا*ی ۔ اشکب حسرت دید ہُ میر نمسے بُرسکت*انی*ں* بندسینے میں گمرطوفاں بیرر ہسکتانہیں 💎 یہ وہ صدمہ ہے کہ ول نسال کا پیکتانہیں محوحیرت ہمنٹیں ہیں اس کی آوسرد سے سوزش بینا رعیاں ہواس کے رنگ زرو<del>س</del>ے خواب میں سنتا ہو بیسے نغمۂ شیری شر جس سے طاری دل میر ہموکیفیتِ جا دور اُ یہ بنواسے روح پر در بیند ہمو جائے آگر ہے کی کھلتے ہی سیا ہی شب کی ہویی ٹی خ إك عجب عالم برتب إسك وابتيابكا جاگنے پراُس کھڑی اُلٹا گیاں ہوخواب کا بس میں عالم ہے تیری بیوہ ناشاد کا ننمہ بائے عیش سے تھے کاول کے آشا ہوگیا ہے اب جوتیرا ساز ہستی بے معدا سمس تخیر کیس پرلیشانی میں ہے ہ ہ بوا کیا کیے درد میگر مُنہ سے کہا جا تا نہیں تیرے مرفے کا اُے اب تک یقیر آنائنیں

ا ما در نا شا د تیری وه از ل کی سوگرا ر سیلے ہی اس کن گاہوں میں تیمی نیا تنگ تا تیرے دم سے تھا بندھاشیاز 'ہمیر قرار ہائے اس بکین کااب بیٹرا کر بگا کون بار آج اِس کا مائير تاب و توان حب تار ہا نا منداھےکشتی ہے باد بال حب تارہا وہ اسیر بیخودی تیری پتیم خردسال پھو ل سے چہرہ برائے ہوجمی گرد ملال کچھ طلسیم آفرنیش کا سنین کھانتا م<sup>ا</sup> ل بیرگرد و*ن کے ستمے بچھ کو حیرت ک*ہال ہاہےمعصومون بیریمی طالم ترسکھا تانہیں ييرُ لا تاہے أتحمير روناجغمير أتامنين ... کیا و ہ نا دان ب<sub>ین</sub> جو کتے ہیں زرو سط عتباً معسامت رہتی ہ<sub>ی</sub>ر نج ودر دمیں ہی آشکا **ېونيانه په مديث مبر د تسکين د زار خوابېستي کې نهيل تبيرايبي زينهار** مَن نظام د ہرم کچھ سلحت یا تا نہیں اس ہمندر کا مجھے ساحل نظر آتا نہیں ۔ خاک میں تجھ کو ملا نا تھا اگر بإشک و آہ کے کے لئے تجھ پر ہوئی وا منزل ہے کی لاہ سائقه تیرے کیوں مِلے مٹی میں تنے بھگناہ نزندگی جن کی ہواب وابستهٔ حالِ تباہ اب فغان كوچنم الآلسوبها مخ كے ليے ول مع علنے كو مكر بعد داغ كعانے كے ليے

والخرقست يكيا نيرنك دورالوكي توعدم آبادىيو منا كمرسيا بال موكميا بائے کیا دِل بھاکہ وقعتِ یا موسروا ہوگیا ۔ یا تمتا کوں پر اپنی آپ قرماں ہوگیا نوبهارزندگی میں توریا تا کام میش لب تلك أف ريا يا تقاكة مبا كالمارث عیش دعشرے ہزاروں جے نے ساماہوں کئے 💎 وہ شے راحت کے بدلے خون ل اپنا پیچا کیسے کیسے ریخ مجھ کو نا مرادی نے دیئے مائے تو دنیا میں آیا تھا اسی دن کے لیے واغ حسرت ياد كارا بينا جمير وسسكر كيا خود زمانے سے دِل پُر آرزو کے کرگیا<sup>ت</sup> به ایم را به می در دردهٔ مشتان میں صورت تری میم کھیاتی رمهتی کھی مور می تیروشی و میسیری میسیری ب ہمارے پر دہ ہا گوش میں ابتک بسی مشکوتیری جوانی کی اُ منگوں سے بھری اب ده لطفتِ وندگی عاصل ښېرگاخواپ مانشين تيراكهان مصحبت احبابي اب د « ربط و ضبط وه اگلی الا قامتیر کهاں و گرنا اب کہا ق میل کی باتیں کہال ول لگی کی ہرگھڑی ہرومنی گھاتیکیاں وہ زمانداب کہان دن کہال اثیر کہال بے مرہ بیری نے تطعب جوانی ہوگئی دا ستان میش اپنی بھی کمان ہوگئی

سا تھ کس کے ہوگی اب قت سے پر بین سے گرم کس گی فشکو سے ہوگی شب کی انجمن خندہ می**نیا بی**سے دیکیا کو ن اب دا دِسخن مسکون ہوگا موت پرمج<sub>ا</sub>ضتہ مال کی خان تومرا جدر وسيا أنسشنا جاتا ربا زندس كالطعث مرنے كامزاجا بارم جشم ظا مربی کواب دیدارتیاری ال میم گریر است تجسه مری برخیال یہ وہ عالم ہے جیسے مانا ہوستنے لازوال مومن یاں اپنی صبت میں فلک کیا گیا۔ میا در ہے جیسے مانا ہوستنے لازوال ہاں فنا کرد وُنگامیں نیر نگی تقدیر کو الائینه میں دا کے رکھوں گاتری تقور کو صعبت احباب میں ہیں گرمہی رنح والم کا نشکہ بیدا ہوئے موتے کسی سحالیں ہم زندگی کا عیش موتا اور زمرنے کا ستم 💎 ہاں آگر ہوتا انو ہوتا ایک تنها نی کا مم یز حدخواں ہو تا نیکوئی جرنے گرداں کے تلے قبربن جاتی کهیں رگاب بیا بال کے تلے هم مگریه دار فان وه طلسیم دانشیس یاد کمر کهنی به داس کی ر<sup>وت</sup>ین طبع خهین یه وه عقده <sub>آن ک</sub>و تفریس کھلتا نہیں مہل سے بدتر نظراً تی ہے عقل در رہیں المئ اس وسناكي بابندى عجب لكين خود بینتاہ بیت الساں یہ دہ زنجیرے

# علوه

### £1090

جب زنگ شب آئینئهٔ متی سے ہوا دور منگام سحر کون ومکاں ہو گئے پراُور شدیل ہو ای صورت کوہ شب و یجور چیکا وہ شجلے سحرسے صفتِ طو ر بجلي كى طرح حسيدخ ية نؤرسحراً يا آنكه هون كويذ بيفرسنسه من الخم نظريا تقى لۆرىيى كفرىخ كۆلۈرارى دىمامىس سىركرمى بىشسىرىتى بىشىرىلوغلامىن تهی تا زگر خنگی میں توخنگی تھی ہوامیں شادا ہی تھی گلہت میں تو گلہت تھی ہوا خورست يدمنوركا دم جلوه كرى عقا نؤررخ متاب حسيداغ سحرى عقا وریائے فلک میں تھا عجب اور کاعالم میں تھا کرداب صفت تیراعظم اً کھتی تقیر شعاعوں کے جومونین شروم تقى شورش لمو فان سحرغرت تاثرن ت خرکوسفینه میگر د و کامواغر ق

الشمس تقاكنده شهرخا وركنگیں پر داللیل کاباتی تھانشا*ں ہیں ن*کہیں ہے| تھی مہر کی پھیلی جوصنیا جرخ برین ہر ۔ آئے لگا رہ ر دکے وہی نورزمیں پر ذرّوں کا سستارہ بھی حیکتانظرآیا كى يماية خورشىيد تحملكتا نطب رايا وه صبح کا عالم وه مین زار کا عالم مرغانِ ہوا نغمہ زنی کرتے تھے باہم مِنْكَامِ سِحِرِبا دِسْحِرِبِاتِي تَقَى پيهِمهِم اللهِ الرام مِن سبزه تَفَا تهِ جِادِرِشِ بِنْمُ ال برسمت بندهی نعرهٔ بلبل کی برواتھی غنچوں کی نسیم سحری عقد ہ کُشاہ ہی چونخل تھا گُلٹن میں برومند کھڑا تھا ۔ دا مان سحر میں گلُ خورسشہ یہ بڑا تھا سیاخوب مقدّر حمینتا کالوا تقا سرگل به گهر قطرهٔ سنسبنم کاجراتها م ملبل کهبی طائوس کهیں گھوم نی<sub>ب تخ</sub>ے مستول كى طرح نخل جين جبوم رب ستھ مُرغانِ مِن عالمِ مستى ميں سحوم وصف ِ مِين آيائے جهال کرتے تھے ہام شاخیں تھیں کہیں گرون تبلیم ہفت خم سبہ تب تشبیع خُدا میں ہمہ تن محوتھی شبنم غنچور کے بھی تقی ور دِ زباں حمدخُدا کی ا تی تھی چیکنے مین صدا صل علنے کی



SERAJ WEILS JAISTS

# آب إنكور

### ×1299

محیطِ دہر میں تہذیب کا جو دور ہوا ہوا ہدل گئی رنگب زماندا ور ہوا و ماغ سکے لیئے سامانِ فکر دغور ہوا فداکی شان جماں کا عجیب طور ہوا گھٹا جو جمل توسامانِ عزّ دجاوبر شھے شعور کو جو ترقی ہوئی گھٹنا ہو بٹھے

جو خور و فکر ہوئے زینتِ جنون آباد سیائے عقل نے آساکشوں کے باغ مرا پڑی ترقی علمی سے عیش کی بنیا د برائے نشہ ہوئی حکمتِ کشید ایجا د

جماں میں آب طرب کا ظہورات ہوا خیال باس ادب کے کے درآس ہوا

ا الرئى جوباد ه كشى باغ و بهرمين منظور دل ابشرسته بهول يك قلى مرّوت دُور برنگه، بنبشه جونازك محا داردُ انگور كبالك آن مين سنگ جفاست توريك تيخ

ول عروس گلستان کو در د ناک تمپ بمقری بهارمین ظالم نے خونِ آک کیا کھنچی شراب توکی با دہ کر سے اپور تعلق سے بجاہے کیجے انبوطرب کی جواد میں ت مزا شباب کا آئے پیٹے جواسکوضعیف د ماغ ہوتر و تاز ہ وہ پاک صاف طبیف کہا ہے کھول تو کچداس سی گفتا و بھی گلوں کارنگ بھی بجا ورگلوں کی اویمج نه مخفالیه دوش که اس محیول میں ہے رنگر خزا تباہ ہوتی ہے اس سے بہار عمر وال وہ بوہ بے اس کی د ماغ *بشر ہوجہ سے گلال ہے اس کے رنگ سے خو*ن ما کِارُگا عیا ب خوشگوار پسو بان روح وسم بعد به ہوئے اسیر ہزاروں عجب طلبہ میں یہ رفیق اس کی ہوستی عدوشعوراس کا وواع ہوش کا سامان ہے ظہوراس کا خُارِمِرگ جِرِ لاستِے وہ ہے۔سہوراس کا سیاہ قلب کوکر دیےجوہےوہ نزراس کا لگائے اگر کلیج میں جووہ آب ہے یہ كرك جوطر فيرقيا مت وه آفتاب مع يرك خیال با ده کشی دل می گر به ویدا ،مو میمام تلب سب صورت سویدا بهو ز بال مزے پہچواب طرب کے شیداہو ۔ تو سور آتش بنہاں جب گرمیں پیدا ہو زباں کے واسطے گورشک الگبیں ہے یہ گر مگر کے لئے مہاتشیں ہے یہ

عدوبشرک بہ ہے اِس پہنے ضوا کا عتاب کسی کے دل مس کرسے گھرنہ ہے خاان خاب نه اِس کے شوق میں بر با دہوکسی کا شباب سے سے دل میں آلمی نہ ہوہوا سے شاہر تباه سيكره و روش د ماغ اس في كئے بجُعاکے داغ ہزار وں چراغ اسے کئے ہزاروں پردہ مصمت کو ماک ماک کیا ہزار شن کالک اِک جواں ہلاک کیا ا جگر کوخون کیا آرز و کو خاک کسی بیمن جو تھے اُسمن*یں صحواتے ور د*ناک کیا نشال مثائے امنگوں کے اورارادوں لهوم عن سفيتي كئے مراد ول كے ا کیا کھانظ نشاہوں کانے وزیروں کا بنایا وست نگر ہائھ دستگیروں کا ایا فقیرے کم مرتبہ امیروں کا ریاض فاک میںب بل گیانقیوں کا ہراک کے فاطربیس کی آرزو کھوئی جوال کا مُعن آوپیرول کی آبر وکھو نی لبس اس کی بجو کا یا را نہیں بخن کے لئے ۔ جگر کونیش ہی یہ انوش ہے دہن کے لئے مفرہے اس کی ہوس طنیط جاائی تن کے لئے خزاں ہے اِس کی ہواویت مین کے لئے چمن ده کون که گر اِک کلی بھی مجھ طرحات بهار گلنشن ایاں پاوس طرحاسے

بده گئی اوسته نوشی نضابرسات کی ، دل برطها جاتی به آگر گدیا برسات کی اینده گئی به رحمت حق سے بوابرساً کی ، نام کھلنے کا نہیں لیتی گھٹا برسات کی اگر باہے ہرطرن سبزہ درود لوار پر انتہاگر می کی ہے اورا بتدابرسات کی اور کی بینا سوکھی ہوئی شاخوں میں مجھٹا گئی ، حق میں لورصوں کے مسجا بی بوابرسات کی ، جصومتی فیلے سے آتھی برگھٹا برسات کی ، جصومتی فیلے سے آتھی برگھٹا برسات کی ، وہ بواٹ سروہ و کالی گھٹا برسات کی ، وہ بیابوں کی صدائیں اور دہ مورو کاقی س وہ بواٹ سروہ و کالی گھٹا برسات کی ، اور ترجا بیل کو براست کی ہے کہ برغم سے رند باوہ نوش ، مے آٹے سے گئے ہے کہ براسات کی ، خود بخود تازہ آتماییں جوش برآلے لگیں ، دل کو گرمانے گئی تھنڈی ہوابرسات کی مود بخود تازہ آتماییں جوش برآلے لگی میں اور دہ لطف انتہا کی میں اور دہ لطف انتہا کی میں اور دہ لطف انتہا کی میں میں ترکی کو براسات کی میں ترکی کو براسات کی میں ترکی کو براسات کی کو براسات کی میں کر براسات کی میں کو براسات کی میں کر براسات کی میں کر براسات کی میں کو براسات کی میں میں کر براسات کی میں کو براسات کی کو براسات کی میں کر براسات کی کو براسات کی میں کر براسات کی میں کر براسات کی میں کر براسات کی کو براسات کو براسات کو براسات کی کو براسات کو براسات کی کو براسات کی کو براسات کو براسات کی کو براسات کی کو براسات کی کو براسات کی کو براسات کو براسات

مِن يسبحها ابركَارْكُلِينْ كُوْات ديكه كر - تخت پريوں كارا الائي ہوا برسات كى نازېوجس كوبهايممصروشام وروم پر مرزمن مندمين ونيكه فضا برساتكي مِینِ بیخودی ہے وہ بیخودی کرخودی کا وہم و گُسان میں يەشرود ساغرىسىئى نىيى يە خايىخواب گرال نېيىس جوتر ورعالم زات س يرفقط بجوم صفاست ہے جہاں کا اور وجود کیا جو طامسیم و ہم و گیا انہیں يه يات عالم خواب ب نه عذاب ب نه اواب وہی کفرو دیں میں خراب ہے جے علم رازجا سے ود بسب جگه جو که و نظر ده کهیں تهیں جو ہو بلیصر مجھے آج تک د ہوائی خبروہ کہاں سبندا ور کہاں

سیطے ایج مات مدہوں جیروہ کہاں سیدا ور کہاں میں۔ شدہ نُٹم میں باوہ کا جوش ہیں شدہ منسن جلوہ فرڈنس وکس کرارہ کا ہوسش سینے وہ سحرکو شب کاسانسیں

یرزمیں ہیں جن کا تھا دید ہر کہ بلٹ عرش پر نام تھا ' اً تحديب يون نلك سنے مثا ديا كه مزاركائھي نشان بيس کِس واسطے جنتجو کر وں شہرت کی ہے اِک دِن خور ڈھو تڈھ کیکی شہرت مجھ کو ہ ایوں ن*دانسان کا برکشتہ مقدر ہوجائے میں اگر کھیول اُسطف*ا وُں لووہ پیچھ پوجا مغرب بسال مي جور مك خزال سيت من أس نمي بدية سال نبيل کچه اورسه و ۵ شاع معجز بیان تنین ، جس کے سخن سے رنگ طبیعت پان ا جوآشْنائِ لذبتِ دردِ سها*ن نهي*ں مگبر کی طرح شور**میا**تے ہیں رات دن ۴ مضمون آبدار ہیں در ہائے شاہوا ر درياسنځ لورپ مري طبع روالنهيس اظيار درد غيرس كرت بي بوابهوس هم کووماغ ناله وا ه وفغال منیں جس کی نتباب میں بھی طبیعت چ<sup>ھ</sup>ان نہیں اس مروه دل کوخاک شهیس زندگی لطفت شاخ شحب کو بار مراآشاں نہیں دونش صبا په روتنا موں مانند ممرغ بُو بیکارنقیش بزری کون ومکار منیں ا ها دوکسی سکے منتس کا جیلتا ہورات ون W كيا ويكين جي و يكين وُسيابدل كئ والله و ه زمیس تنهیس وه آسال نهیس

جمال میں یوں ہوائی باص طرح دہ کے لیے سخن ہے میرے لیے اور میں خن سکے لئے ابشر کا ول و خهیر سنگ خشت ہے لاریب سے کے حب من در دِمجسّت نہووطن کے لیے یا خراب غفلت احباب سے ہوئی متی ن بھاری لاش بڑی رہگئ گفن کے لیے ابھی نیا جوش عشق کا ہے صلاح سنتے نہیں کسی کی کریں گئے آخریں پھروہی ہم جو جاریار آشتا کمیں کے ا ہمارے اور زا ہدول کے مذہب میں فرق اگر یو تو استعماد کا کہیںگے ہم جس کو باس الشاں وہ اُس **کونوون**ِ ضُاکہیں اہل بینش کو تومستی میں فعالی شکسیے میں ان پیسسرت ہے جوبندے کو فعالتے ہیں انام مردول کااز ل سے ہجا بدیک زندہ 💎 لوگ دُنیا کو مبث وارِ فنا کہتے ہیں الله نهیں تو ہوئے گل ہی معظم بود ماغ کوئی رکھ دیتا قفس میرا ہوا کے سامنے رىخ دراحت كاسب دنيام كمجيها يانسس حشرين الم صاف كدينيك مُداكسك

مروم سے طبیعت کو الجھن آک یاس کا عالم طاری سے یہ سالس نہیں اِک کا نگاہے یہ زلیت نہیں بیاری ہے | و رط ما یا نام ہے جس کا وہ ہرانسر گراکی ، جوان کتے ہیں میں کوطبیت کج انتہے عِكَه بهور یسی مِل جائے *اگر گورغرب*یام یہ ول نا شاد کی میبوی سی *اِک ترب* بتا ہے فَصْلِ كُلْ مِن عَشْقِ كُلُ فِصْلِ خِرَالِ مِنْ أَكُلُ مِن السِرِلِفَتِ فِيرِنَّابِ كُلُشْن بِمُوكِيا چمن کو دیدہ عبرت سے دکیہ اُرکببُل مسکلُوں سے بھوط کے رگابِ خزان کل یا ازل کے دن جوتیا ہی کی فال دکھی گئی اللہ ترنام کشور ہندوستاں میحل آیا گئے ہے بڑھ کرمے خیال رنگ ہوہے گئے روح کواین ہے عشق جوہر حسن طیعت فانه ورانی مری سب چاہتے ہوشکل ور 🖠 اک بلائے جاں بومیری آبرومیرے لئے بوئے گل ہی باعث درد گلومیرے کئے تطرهٔ شبنم جے طوفاں ہروہ لمبل موں میں لكفنوك واسط مي لكفومير لئ رُّوح قالب *ی طح روزِ ازل پیدا*ہوا

| 167                                                                        | · ·                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| دىين پەرنگ خىناب كىھنىك كىية                                               | شیخ کوشوق شباب دیکھے کب تک ہے                                         |
| ،<br>توہوتامر قبر لیلئے پہ سایہ بریمبنوں کا                                | وكها تاعشق كالل مجد الركربد وزيعي                                     |
| * سنائیر کس کوسنجن قیسیدردان میرماتا<br>سنائیر کس کوسنجن قیسیدردان میرماتا | جونکنه سنج تخعی اُن کانشان سیر بلنا<br>سر                             |
| كېيكسى كوبھى مىيەرانشان ئىيرىلېتلا<br>ئىمى زمىن نيا آمسىلىن ئېيىرىلتا      | مثایا گروش دوراں نے اِس طرح مجھ کو<br>کمال اعاطة مهتی سے بھاگ کر جاؤں |
| ا ند معیری رات سب ادر آشان سبا                                             | ہوئے قفس سے رہا بھی توکس میں بیاب                                     |
|                                                                            | ناشاور ہے ناکام رہے تقدیر ہی اپنی                                     |
| : ہم تے ہاتھ و حوا وہ شاخ وہیں سے ٹوٹیکی<br>رمان کساں                      | اب مین کهان آرا م کهان اُ میدکهان                                     |
| لی نوج گراں وہ دل کی بستی ئوسٹاگتی<br>د                                    | اَن مقى الم                                                           |
| وه شف جو اسل من گل برکسین مینیس                                            | ہے رنگ آنکھ کومحسوس اور دماغ کوئو                                     |
|                                                                            | <del>†</del>                                                          |

CHOVS V. بوگل کے لئے پچل ہے شبنم کے گئے ایک ربط ہے انتظام عالم کے لئے گئے کے لئے کیا ہے اور میرغم کے لئے گئے اور میرغم کے لئے کئے اور میرغم کے لئے اور بيكار تعلّى سے ہے نفرت محب كو لوں دا دِسخن سبس يہ عادت مجكو آبادہ اصل میں نہ ویرانہ ہے شادی کا یہ گھرہے نہ عوافانہ والعدنه مبتدارے اس کی دخب و نیا اک نانسیام اضانہ ہے تھنڈ کے بیری میں ہے سحرکی صورت طفلی کا جال ہے تھر کی صورت لیکن وه قیامت کاسال سیالیان و طلتا ہے سنسباب دوہیر کی صورت

چھپ گیا آنکھ*ے ب*دلی جوزمیرنے کروط و کمیمناشرق میں وہ صبیح کا تارا چیکا وہ عروس سحر نورنے م الٹا گھو گھوسط بڑرے کے رصنوا<sup>ن ف</sup>وہ جنت کے دریکے کھو<sub>ی</sub> آئی وہ گلش فردوس سے پھولوں کی بیط مُرغ نے گرئہ مسکیں کی جو پائی آہسط فازست سبزة خوابيد وسنغ بدلي كومط گل کھلے ہیں کہ ویربوں کا جمن چکھ مط ہاں ذرا باد ہُ گار*نگ ٹولانا جمھ پی*ٹ شيرادري طرح شنج بھي پي لے غبط غبط حا م میں بادؤ گلر تگ دیا اُس نے اُلط تغتمے ہوگئی لوملق سے اتری کمجھ ط

و ه شب تارمین *تا*رول کا فلک پر مگھھ ط يُؤنَكُ أَعْمَا يِرْفَكُ بِأَنَّكُ لِكَانِيَ إِسِي لَّهُ گُذَا يَا جِنْسَيْمِ سحري سنْ آكر<sub>»</sub> نظرته اب گلتال میں پرستاں کا سمال يبهار ممنستال يهسحب ركاعالم الل وه من او كريوس مائيكميك الري و کیمنا کے حراحی مراساتی آیا . اب میں بتیا ہول کبوں کے مرسانی پوغل

عدہ به طریفا نه نظم مشی سجاوحسین مرحوم او بطراود حدیثج کے حسب فرمالیش تصنیعت کی گئی تھی اوراد و تیج میں شا ا*ئے بھی ہو اُن تھی۔ لارڈ کر ز* ن لے کلکنہ یونیورسٹی کے کا آنو دکیشن سے موقع پر ایک تقریر فر**ان** تھیجہیں مند وستانیول کی تهذیب اخلاق برنخت اور نا جائز حله کیا تھا۔ اسی کا ذکر اس نظم میں ہے۔

آگیا جوش طبیعت میں بڑھی گردشنج ن · دُورے آنکھوں کے ہمنے لال بھیری گواٹھ نشەمىي خورمبول ورسونھىتى ہے دوركاب 🔹 در*ے كرزن سے نەربو جائے كىدىز تھوستے* لیجئے سامنے میرہے ہے شبیبہ کرزن 🙄 رنگ اِس طرح بدلتی ہے کہ جیئے گڑھا | ﴿ شرخ خصتہ سے کبھی زرد کبھی صدر ہے۔ خوت کے مارے کبھی رنگ ایسے منیلان<sup>ک</sup> آئے ہیں آپ تو کیچھ حضرتِ کرز ن سننے سب آپ اگر مندے کے طب ہو تعربوں میں کھیمیات اً گیا طبیش همچهے د ل کا نِکالون گا نُبخا ر · · صاحت که تا ہوں نہیں بات میں اپنے میں اپنے خوط ا منطح دسرا آدمی ہیں آپ شریف 🕝 عالمِ نشه میں بک جا وَ لِ کُر کِیسِطِ اِ باں *یکیوں آپ کے گرمہو کے دہیو*نے ویس مسہ کنو وکیش میں یہ دکھلا کی ہوکیا جفلائ<sup>ے</sup> گُلُ فشا نی کےعوض دُور کیا و ل کانجار <sup>جی ن</sup>وب بھینکا سر احباب پیکو*الرک*ٹ وين صلاحس بهيس كس رنگ كاشار المراسط خوب بهم جانتے ہيں آپ ہم جيسے تعاصف گالیاں کیں لئے درپردہ سنائیں ہم کو ۔ ناچنے نیکے تو بیمرشتہ یہ یہ کیسا گھوسط يا دره جائے گل کين ہم وہ تھوکر کھا ئي۔ - توسن طبع کو اب پھرنہ ٱڑا نا سرپیط اہل بنگال نے کیا خوب کیا ہے حلہ 🕟 کہ تری فوج مضامین ہو کھایا گھی مُنه وكها ناتخِهم واجب نهيس كالكتهيس - اب مناسرت ب امني ترقيبط غوب بومچها رژو کی جارطرف سے تجھ پر ۔ باتیر کاک کو نه خوش آئی تری زمیط نویط عله لكمن كي تربيب (كي تصبيب جسمين كسي رما نمين المرين فوع رسي على-

كالكرس الع توكيا خوش مندي تجيئ المس من مثمن كمك عليكة مدك ميران كهوست مَّاج وتعت كا أعلما سُرِس ترب عِلْت قِتْ مسلا بعجراع آئے نظر صبى كو مبيے ولوسط جسے نا شاورعا بلہے وہ ہے دُور تر اُسٹین کر دیا ملک کواس با پنج برس میں چوپٹ بس برا چل دسکا تمطو و باسسے کی بھی سپ شہروبران بیں آباد ہوئے ہیں مرگھ مط اب مناسب ہے یہی کیج بنجر افالی مسلما ہم بھی خوش آپ بھی نوش ور کدار مجھنجھٹ الله بوجانے به جوراضی توقعم سرکی تیرے مرکے چند و تھے ہمے دیر لابت کا مکسط ا درجو تجه کومنیں منظور بیا صال لینا ، بھبجدیں ہم بچھے بیرنگ بنا کر پیکیٹ ایمی ا قراریبی قول یهی و عد د مختب ۱۰۰۰ و سخن ساز د غایا ز فسونگزیط کفیط کیمونک ڈالے تری ہیں ہیں کے بنڈل سم ، اب کی ہولی میں ملائے منہیں تجیلے بنکط چیمبرلین سے استاد کا شاگردہ ہو ' یا دہیں ملک کے مقولے نہ اصوا بچیبٹ کونٹل کے جو ترے ممبر سرکاری ہیں 💛 وہ بھی کہ بحنت ہیں۔ ب چورکے ساتھ گاکٹ ا الهي يه چلي بادِ منالف كيسي ، الكيارُارُ كَ جولندن سے برکوا كركسا ا البي گرُ مُلک ميں روچار تهمتن مار کھي 🗼 🎢 ستيں تيرے مقابل ميں جوليتے ہيں گا یا در کد حشر کلک بھی نہ تھے بھولے گی گئی گیا گی کھلے کی دہ جیتھاڑاورو ہ مہتا ک ڈیٹ ا مِن بهاں سے تو دلایت میں خبرلینگے ری میں سے رات کوسوئے گانہ تواک کردھ عله ایک انگریزی فلسست فی حقه ایک انگریزی مصنف

دا د خوا بهون کا تولس برومبی در بارغظیم میسی بارلینسط میر لکه حوا کیگی هم تیری ربیط بچگیا وال بھی تو بھرحشرمیں ہوگاانصا<sup>ن ممہ</sup> کام آئے گئواے نه تر<sup>م</sup>ی زمیط زیٹ نا ایال میٹیں گے رسوائی بیتیری ظلم کی ویدنی ہرگی تیامت میں تری کھارس اب بھی اَ ہوش میں انداز حکوست کوبیل 🛴 مُرد ہو کے شجھ داجب تہیں بیزیا ہے ا سوچ انجام کواک روز میسئب کو مر<sup>ا</sup> نا مرس ب<sup>ے</sup> نک خوار ہمارا تو در کرہم سے کیدہ بیته کرسی وزارت مینبه مل کریبارے کی آ و مظلوم نے شا اور کی دیے تنا اُلا ب مرانشه اُ ترتا ہے مُرامِی تاہون خموش 👂 اِس زے اِسط کا نی ہے ہی سرافکات أَكُيا ہوش مجھے كھ گئيں آئكمفيں ليكن ليہ اب وہ كرزن نظراً نے ہیں نہ وڈا نكامپرط میرے مولا مِری مگبطری کے بنانے واٹلے 💎 توہی تقدیراب اس خطرے سبکس کی ہلمط شا ہِ اقْ در ڈکا اقبال بڑر معا ُ دشامیں جس بیرسر پیوڑتے ہیں ہم وہ ہے اسکیمج لبس زبال اب نه ہو توم مرکز آرا مسخن مشکس سے مرتبہ سودانہ کہیں جائے آلٹ مع وس بخن النّه رسے جو ہن شب را کر الاس صاحب کو بھی ناتھے ہونری کعن کی حضرتِ تِنَجَ ہے گردیں گونیں عالیگ لام صاحب كومناسب نهير بار كهبرا

SERAJ WASHOARA

## غلطت مر

| eg.                  | غلط           | سطر      | صفحه              |
|----------------------|---------------|----------|-------------------|
| الم الحير            | مبو کے        | 4        | وسياحيه ١         |
| بردانشت معلوم بون لگ | برداشت بوك لك |          | P 2               |
| اساتيزه              | استا ذ ه      | 11       | 4                 |
| صٰیاکی               | ضیا بی        | ) 🙀      | 11 2              |
| بیماری               | بیداری        | 14       | 11 /              |
| اپ ہیو               | 4 4           | . 4-     | 1   1   1         |
| ~~                   | 44            | ٠ ٢      | F0 %              |
| ع ق ش کا             | ا عرف         |          | ئِعتداول ما       |
| سمع                  | شمع           | 4        | ومتدووم ورم       |
| 429,25               | کئے ہوئے      | <b>4</b> | 02 0              |
| 2-4,                 | 2 4           | <b>a</b> | 09 4              |
| پروه پر ۳            | پروه په       | ٣        | 49 =              |
| ر بتی ہے             | ربتی          | ( )      | مِعتدهارم ١١٠     |
| حصته ينجم            | ما مخوال حصله | •        | جدمته ببنجم تهماا |
|                      |               |          |                   |
|                      |               |          |                   |
|                      |               |          |                   |
|                      |               |          |                   |

| MAILGAMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CALL No. 2 30 PZ Z. ACC. No. 14Mgr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| AUTHOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| جَرِينَ الله والله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| T 1 4.0 9.0 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3 Largray 20 MAY 1/95 TO7-2.92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6-JUN 1986  8-MAN 1986  18-MAN |
| 8-10 M 1986 7 14.0 2.0 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 8 MAII A RECEIVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| STRATEDING MUST OF 12 TRIVES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| THE BOOK 20 5.0 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| T 0 9.0 6.0 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



#### MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:--

- above.

  2. A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over due.